# اصرالام اورانسانی حقوق اقدام متحدہ کے عالمی منشور کے تناظر میں

ابوعمارزامدالاشدي



## اسلام اورانسانی حفوق اقوام متحدہ کے عالمی منشور کے تناظر میں

معاضرات: ابوعمارزامدالراشدی ضبط لمد نعریر: ناصرالدین خان عامر

الشريعه اكادمي

#### جمله حقوق محفوظ!

(سلسله مطبوعات: ١٩)

كتاب: اسلام اورانسانی حقوق-اقوام متحده

کے عالمی منشور کے تنا ظرمیں

مقرد: ابوعمارزابدالراشدي

مرتب: المرالدين خان عامر

ناشر: الشريعة اكادى، باشى كالونى ، كنكن والا، كوجرانواله

اشاعت اول: اكتوبراا ٢٠١٠

قیت: ۲۵ روپے

تقسيم كار:

مكتبداما مابل سنت جامع معجد شيرانواله باغ ، كوجرانواله

(0306-6426001)

كتاب سراك الحمد ماركيث، اردو بازار، لا بور

(042-37320318)

دارالكتاب 6/A، يوسف ماركيث، غزني استريث اردو بإزار، لا بور

(042-37235094)

## اسلام اورانسانی حقوق بسیسه

## فهرست

| PT-9      | 🖈 اسلام میں انسائی حقوق کا تصور             |
|-----------|---------------------------------------------|
| <b>†•</b> | انسانی حقوق کااسلامی فلیفه                  |
| ir        | حقوق الثدادر حقوق العباد                    |
| rt.       | خدافراموشی اورر مهانیت : <b>دوانتهائی</b> س |
| iA        | عبادت اورحقوق انسا <b>نی میں تو از</b> ن    |
| <b>r•</b> | انسانی حقوق اورشر <b>بعت میں فرق</b>        |
| rı        | مغربی فلسغه کی فکری بنیاد                   |
| **        | آسانی تعلیمات ہے انحراف                     |
| ry        | يمن مين مصحف علوي كالكشاف                   |
| 72        | ارانی مجہدے مولا نا چنیوٹی کا مکالمہ        |
| ۳•        | دین کی حفاظت میں مدارس کا کر دار            |
| ۳•        | قرآن وسنت کی تعبیر نو کا مسئله              |
| 4r-rr     | 🖈 مغرب میں انسانی حقوق کا تاریخی پس منظر    |
| ٣٦        | اسلام میں حلال وحرام کی انتظار ٹی           |
| ra .      | بإبائية اورخلافت ميس فرق                    |
|           |                                             |

## اسلام إورانساني حقوق ـــــــ

| <b>79</b> - | خلافت اورامامت میں بنیادی فرق              |
|-------------|--------------------------------------------|
| (Y.         | میکنا کارٹا جھوْق کی پہلی دستاویز          |
| ۳۱          | عوام پر بوپ کے نہ ہی مظالم                 |
| ~~          | مولوي کی اجاره داري؟                       |
| <i>٣۵</i>   | پوپ کے خلاف بغاوت                          |
| ra.         | انقلاب فرانس كامرحله                       |
| r9          | شريعت بل اور پارليمنٺ کي خود مختاري        |
| ۵۱          | سیکولرازم کی دو بنیادیں                    |
| ar          | دو پادری صاحبان ہے تفتکو                   |
| ۵۵          | اقوام متجده كاانساني حقوق كاجإرثر          |
| 64          | اقوام متحده كاقيام                         |
| ۵۹          | اقوام متحده اوراسلامی دنیا                 |
| <b>511</b>  | ہومن رائٹس کے جارٹر کی بنیاد               |
| 1+9_71"     | انساني حقوق كاعالمي منشوراوراسلامي تعليمات |
| 400         | انسان کی عزت وتکریم                        |
| 40          | آ زادی ہر مخص کاحق ہے                      |
| 77          | جان کی آ زادی اور تحفظ                     |
| 77          | غلامي كاستله                               |
| ۷۱          | امریکه میں غلاموں کی منڈیاں                |
| <b>4</b> ۲  | غلای کے بارے میں ہاراموقف                  |
| 40          | اسلام میں جرم وسزا کے قوانین               |
| 44          | اسلام اوربین الاقوا می عرف                 |

## اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_

| ۷۸      | اسلام كاخانداني نظام                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AF      | شادی میں مذہب کی شرط                                                                 |
| ۸۵      | ولايت اور كفاءت كالمسئله                                                             |
| ٨٧      | میاں بیوی کے درمیان اعتیارات کا توازن                                                |
| ۸۸      | مغرب كاخانداني نظام                                                                  |
| 9+      | اسلام کا خاندانی نظام اورمغربی دانش ور                                               |
| 91      | عورت برمغرب كادو مراظلم                                                              |
| 91"     | عورت كوطلا ق كاحق                                                                    |
| 4.4     | آ زادی رائے اور آ زادی مذہب                                                          |
| 99      | تحكمتا خان رسول اورمغرب                                                              |
| 1+1     | ار مداداور قادیانی میئلند                                                            |
| 1.2     | قاد مانی غیرمسلم کیوں ہیں؟                                                           |
| 1+4     | اسلام کاسیای نظام                                                                    |
| 1+2     | خلافت اورا مامت كافرتَ                                                               |
| 1+9     | خلاصه بخث                                                                            |
| 114-111 | انساني جفول كيعالى منشور كامتن المنسور كامتن المسالي جفول كيعالى منشور كامتن المسالي |

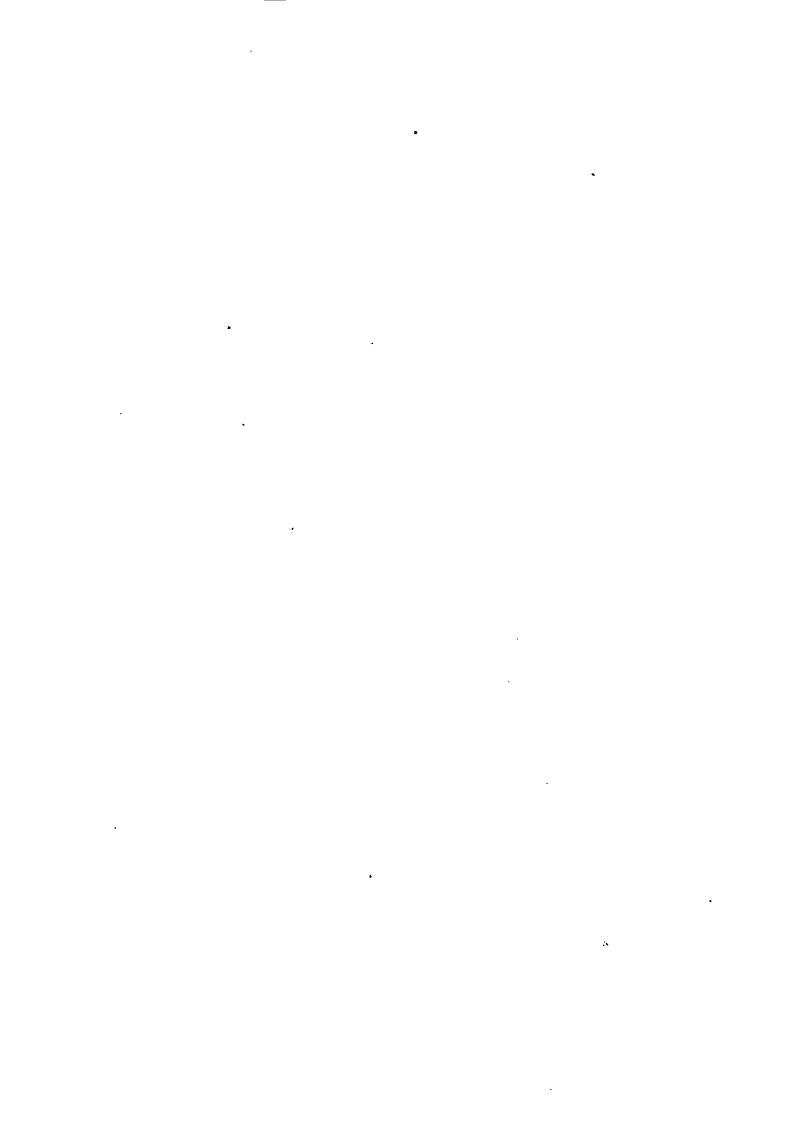

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

## بيش لفظ

جامعہ انوار القرآن آ دم ٹاؤن نارتھ کراچی ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہے جو
پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمٰن درخوائی دامت برکاہم کے زیر اہتمام
ایک عرصہ سے علمی ، دین اصلاحی اور دعوتی خدمات سرانجام دے رہاہے۔ پاکستان شریعت کونسل کا
ہیڈ کوارٹر بھی و بی ہے اور میری دقنا فو قنا وہاں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ جامعہ انوار القرآن کے
شعبہ خصص اور دار الافقاء کے سربراہ مولانا مفتی حماد اللہ وحید حفظہ اللہ تعالی ایک باذوق اور باہمت
عالم دین ہیں۔ ان کی ہمیشہ خواہش بلکہ اصرار رہتا ہے کہ میں جب بھی انوار القرآن میں آؤں،
تخصص کے طلبہ کے ساتھ نشست میں کئ نہ کی موضوع پر ان سے ضرور بات کروں اور میں
بحم اللہ تعالی ان کے اس ارشاد کی حتی الوسے تھیل بھی کرتا ہوں۔

مدرسہ نفرۃ العلوم گوجرانوالہ میں سہ ماہی امتحان کی تعطیلات کے موقع پر ۱۱ تا ۱۲ فروری درسہ نفرۃ العلوم گوجرانوالہ میں سہ ماہی امتحان کی تعطیلات کے موقع جماداللہ وحید نے پروگرام کووسیت دے کردگر بہت ہے مدارس کے اسا تذہ اور طلبہ کوبھی شامل کرلیا اور مسلسل کئی نشتوں میں ان کے سامنے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے بارہے میں گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو جو مجموعی طور پر کم و بیش آٹھ نوگھٹوں پر مشتمل ہے، مفتی صاحب موصوف نے آڈیو ریکارڈ نگ کے ذریعے تی ڈی پر محفوظ کرلیا، جبکہ میرے چھوٹے بیٹے ناصر الدین خان عامر سلمہ ریکارڈ نگ کے ذریعے تی ڈی پر محفوظ کرلیا، جبکہ میرے چھوٹے بیٹے ناصر الدین خان عامر سلمہ نے است تی ڈی سے سنے قرطاس پر منتقل کر کے زیر نظر کتا بچہ کی صورے میں مرتب کردیا ہے جسے ناصر الدین خان عامر سلمہ

#### اسلام اورانسانی حقوق ــــــــــ

نظر انی کے بغدز برنظر کتا بچہ کی صورت میں شائع کیا جار ہاہ۔

"انسانی حقوق اوراسلامی تعلیمات" کرشتر الع صدی سے میری تحریر وتقریر کا اہم موضوع چلا آرہا ہو جہاں بھی مناسب موقع ہوتا ہے، ہیں اس کے بارے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور عرض کہتا ہوں۔ گرمیر سے نزد یک بیا بھی ابتدائی کاوش ہے جسے انسانی حقوق کی موجودہ عالمی صورت حال ہراسلامی تعلیمات کے حوالے سے تعارفی تیمرہ کہا جا سکتا ہے۔ اصل ضرورت اس موضوع برتفصیلی علمی و تحقیق کام کی ہے جس کا بارکوئی بڑا علمی ادارہ بی اٹھا سکتا ہے اور میں اس کے لیے بہت سے برے بزرگوں کا دروازہ کھنکھنا چکا ہوں۔

شاید که اتر جائے کی دل میں مری بات قار کمن سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما تمیں کہ اللہ تعالی بیہ حقیری کاوش قبول فرما کمیں اورا سے کسی بہتر اور مفید علی کام کا ذریعہ بنادیں۔ آمین بارب العالمین

ابوعمارز ابدالراشدی ڈائر یکٹرالشریداکادی، گوجرانوالہ ۱۲ماراکتوبرا۲۰۱۱ء

## اسلام ميں انسانی حقوق کا تصور

الحمد لله وبالعالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وازواجه واتباعه اجمعين \_ اما بعد\_

حضرات طلبهكرام!

یہ تمین دن کا جو پروگرام ہے، اس میں گفتگو کا عنوان آب حضرات کے علم میں ہوگا: ''اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے اس اعلامیہ کے متحدہ کا انسانی حقوق کے اس اعلامیہ کے حوالہ سے بہت سے علمی ،فکری، وینی مسائل چل رہے ہیں اور ایک غزوفکری، ایک نظریاتی جنگ جاری ہے جس کو ثقافتی جنگ بھی کہدویتے ہیں کہ یہ سولائزیشن وار ہے۔ اس کوعقیدے کی جنگ بھی کہدویتے ہیں۔

اس وقت جوغز وفکری مسلمانوں اور مغرب کے درمیان ہے، اس کی بنیاد اقوام متحدہ کے اس چارٹر پر ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام کے بہت سے احکام وقوا نین پراعتر اضات کے جاتے ہیں اور ان اعتر اضات کے ذریعے سے و نیا میں اسلامی قوا نین کے نفاذ کا راستہ روکا جارہا ہے اور ان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ مخالفت کرنے والوں میں غیر مسلم طاقتیں تو ہیں ہی، بہت سے مسلمان علقے جو مسلمان امت میں ہیں، مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اسلامی احکام وقوا نین کا نفاذ نہیں ہوتا جا ہے۔ ان کی مخالفت کی بنیا و بھی اقوام سخدہ کا بہی چارٹر ہے، اس لیے میں اہل علم سے بیگز ارش کیا کرتا ہوں کہ مخالفت کی بنیا و بھی اقوام سخدہ کا بہی چارٹر ہے، اس لیے میں اہل علم سے بیگز ارش کیا کرتا ہوں کہ

#### اسلام اورانسانی حقوق ......

اس کا پس منظر، اس کی نوعیت اور اس کی تفصیلات جمیں معلوم ہونی چاہئیں کہ ہمارا مغرب کے ساتھ فکری معرکہ اور ثقافتی جنگ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پش منظر کیا ہے۔ یہ گفتگو کا ایک منتقل موضوع ہے۔ جب علما، اسا تذہ اور طلبہ ہے بات ہوتی ہوتی منظر کیا ہے۔ یہ گفتگو اکثر کیا کرتا ہوں۔ میرازیا وہ تر موضوع گفتگو انسانی حقوق کے نام پر جاری یہ جنگ ہی میں یہ گفتگو انسانی حقوق کے نام پر جاری یہ جنگ ہی ہوتی ہے۔ دعافر ما کیں کہ اللہ تعالی ان پر موضوع کو تیں عظافر ما کیں۔ دین موتی ہے۔ دعافر ما کیں کہ اللہ تعالی ان پر حق کے حوالے ہے اور حق کے حوالے سے جو با تیں علم میں آئیں ہمجھ میں آئیں، اللہ تعالی ان پر عمل کی اور اس مقصد کی خدمت کی تو فیق بھی نصیب فر ما کیں۔

### انساني حقوق كااسلامي فلسفه

یہ جنگ انسانی حقوق کے نام سے لڑی جارہی ہے۔ بنیادی موضوع ہیومن رائٹس کا ہے۔ اس گفتگو میں پہلے ہم سیم حصیں گے کہ اسلام میں حقوق کا تصور کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آج کی دنیا میں انسانی حقوق کے تصور پر بات کریں گے۔ پھر ہم اقوام متحدہ کے اس چارٹر پر بحث کریں گے کہ کون کون کی جگہ پر اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کا کھراؤ ہے۔

سب سے پہلے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسانی حقوق کا ہمارا تصور کیا ہے اور مغرب کا تصور کیا ہے۔ انسانی حقوق ہمارے ہاں بھی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی حقوق ہمان کیے مغرب کا تصور کیا ہے۔ انسانی حقوق ہمارے ہاں بھی ہیں۔ قرآن کریم سلے ہوگا ہمار کے ہماتھ اس پر ہات کی ہے۔ آپ کو بیمیوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہوگ تفصیل کے ساتھ اس پر ہات کی ہے۔ آپ کو بیمیوں احادیث میں حقوق کا تذکرہ طے گا، بلکہ شار کیا جائے تو سکڑوں تک جائینجیں گی۔

ایک فرق و اصطلاح کا ہے۔ ہمارے ہاں حقوق کالفظ دوحوالوں سے بولا جاتا ہے۔ خقوق اللہ اورحقوق العباد ۔ لکل أن یصطلح ۔ برایک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اصطلاح حقوق اللہ اورحقوق العباد کی ہے۔ آپ کو قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں سیکروں نہیں، ہزاروں صفحات ملیں گے جن میں حقوق اللہ اورحقوق العباد پر بحث کی گئی ہے۔ مغرب کی اصطلاح ہیومن رائٹس (انسانی حقوق) کی ہے۔ مغرب حقوق العباد پر کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم مناسب کے جن میں حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کا میں سیکھ کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا ہم کرتا ہم کوئی بات نہیں کرتا ہم کوئی بات نہیں کرتا ہم کوئی بات نہیں کرتا ہم کرتا ہم کوئی بات کوئی بات نہیں کرتا ہم کرتا ہم کوئی بات نہیں کرتا ہم کرتا

#### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_ا

يربات كرتا إوروه بعى بالهمى حقوق ير

ماراحقوق كاتصوركيا بي قرآن كريم كى مختلف آيات من قل كالفظ بولا كيا بيد بنيادى طور برق كروم في بيس - ايك ق بي بالله الله كرمقا بلي بروق كروم في بيس - ايك ق بيالله الله الله بيهال قل كالفظ باطل كرمقا بلي بيهال في كالفظ باطل كرمقا بلي بيها و قَدُ لُدُ مُن الله الله و ال

حق کا دوسرا مطلب باہمی حقوق یعن ایک فرد پر دوسرے فرد کے حق کے حوالے ہے۔ مثلاً: وَفِی أُمُ وَالِهِمُ حَقَّ لَّلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ (الذاريات ١٩:٥١) ایک جگہ ہے: وَ آتِ ذَا الْفَرُبَی حَقَّهُ وَالْمِسُكِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیٰلِ وَ لاَ تُبَذَّرُ تَبُذِیْراً (بی اسرائیل ۱۲۱)۔ درج ذیل آیات میں بھی لفظ حق المی معنوں میں استعال ہوا ہے:

كُتِبَ عَلَيُكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيُراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (البَرْهَ ١٨٠:١٨) لِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (البَرْهَ ١٨٠:٥١) عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدُرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحُسِنِينَ (البَرْهُ 17٣٦:٥٥)

وَلِلُمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِيُنَ (البَّروم: ٢٣١) كُلُواُ مِن تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواُ حَتَّهُ يَوُمَ حَصَادِه (الانعام: ١٣١)

ان آیات میں حق کالفظ باہمی حقوق کے حوالے سے استعال ہوا ہے۔ گویا قر آن کریم میں حق کالفظ باطل کے مقابلے میں بھی استعال ہوا ہے اور باہمی حقوق کے حوالے سے بھی ۔ قر آن کریم فظ باطل کے مقابلے میں بھی استعال ہوا ہے اور باہمی حقوق کے حوالے سے بھی ۔ قر آن کریم فی نے جہاں حقوق العباد کا ذکر کیا ہے ، وہیں حقوق اللہ کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثنا میں دومقا مات کی

#### اسلام اورانسانی حقوق بسی

وَإِذْ قَالَ لُقُسَانُ لِابُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشُرِكُ بِاللّهِ، إِنَّ الشَّرُكَ لَطُلُهُ عَظِيلُمٌ ، وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ لَطُلُهُ عَظِيلُمٌ ، وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ لَطُلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيُكَ، إِلَى الْمَصِيرُ (القمان: ١٣٠١٣) وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيُكَ، إِلَى الْمَصِيرُ (القمان: ١٣٠١٣) توب بات ذبن مِن ركيس كرقرآن كريم في وقوق الله اور حقوق العباد كالمَصْح ذكركيا ہے۔

#### حقوق اللداور حقوق العباد

اسلام کا اس حوالے سے مزاج کیا ہے؟ یہ جھانے کے لیے بیں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔
بخاری شریف (رقم: ۱۸۴۲) کی روایت ہے۔ بہت دلچیپ واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فاری جب مدینہ منورہ آئے تو ایک یہودی خاندان کے غلام سے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی ونوں مدینہ بہنچ سے قبایل ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان فاری تی کا تاش بیں سے ۔ یہودی خاندان سے مکا تبت کر کے آزاد ہوئے۔ جب آزاد ہوکر بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس وقت موافات کی درمیان فاری تو حضرت ابوالدروا یک بھائی بنایا۔ سلمان فاری کو آپ نے حضرت ابوالدروا یک بھائی بنایا۔ سلمان فاری کو آپ نے حضرت ابوالدروا یک بھائی بنایا۔ سلمان فاری کو آپ نے حضرت ابوالدروا یک بھائی بنایا۔ سلمان فاری کا مہاجر سے اور ابوالدروا یہ کا بھائی بنایا۔ سلمان فاری کا مہاجر سے اور ابوالدروا یہ کا جو کہ بھائی بنایا۔ سلمان فاری کا تبایل حقیت بھائی

بھائی بنے والے ورافت ہیں بھی حقد ارہوتے ہے اور دیگر کی حقوق ہیں بھی حصد وارہوتے ہے۔ بعد میں جب ورافت کے مستقل احکامات آئے تو موا خات کی قانونی حیثیت ختم ہوگئے۔ حضور نہی کریم صلی اللہ علیہ و کل خب ال و فول کو بھائی بھائی بتادیا تو ابوالدر دا ڈسلمان فاری کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے ۔ سلمان فاری تو برانے آ وی ہے۔ حافظ ابن جراء حافظ ذہی کے حوالے سے ان کی کم سلمان فاری تو برانے آ وی ہے۔ حافظ ابن جراء حافظ ذہی کے حوالے سے ان کی کم سلمان ہو سے کم عمر اڑھائی سوسال بتلاتے ہیں۔ (الاصاب، ترجمہ رقم: الاسمان کے حوالیت ساڑھے چارسو سال اور پانچ سوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو تحقاط روایت کے مطابق تقریباً دوسوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو تحقاط روایت کے مطابق تقریباً دوسوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو تحقاط روایت کے مطابق تقریباً دوسوسال کی بھی ہیں۔ جبال دیدہ تھے۔ وقلف نَدا بب کو بھکتے ہوئے تھے ، مختلف خاندان بھکتے ہوئے تھے ۔ بھلے تھے ۔ بھر یہ کاراور پرانے بزرگ تھے۔

ابوالدرداء داء روايت كرت بي كرسلمان فارئ جب كمرينية توديما كد كمرين كمرواني كوئي باتنبیں ہے۔ ام الدردا و کو دیکھا کہ میلے کیلے کیڑے بینے ہوئے ہیں، گھر کی کوئی مفائی نہیں ہے، کوئی ساتھ رہنے والا ماحول نہیں ہے۔ حالا تکہ عورت کھر میں ہوتو کھر کی حالت سے پتہ چاتا ہے کہ اس کھریں عورت رہتی ہے۔وہ مکان کوماف رکھے گی، یردے لٹکائے گی، زیب وزینت کا اہتمام کرے گی۔ بیٹورت کی فطرت ہے، عورت کا مزاج ہے کہ وہ خود بھی ہے سنور ہے گی اور محرکوبھی بنائے سنوارے کی ۔سلمان فاری نے جب دیکھا کہ کھر میں تو کوئی کھر کی بات نہیں ہے توآتے ہی ام الدرداؤے یو چولیا کہ بیا پنااوراس کھر کا کیا حال بنار کھا ہے؟ آتے ہی انٹرو بوکر لیا كديدكيا تماشا إ-ام الدردادة في جواب دياكه بعائى جان، آب كے بعائى كوكى بات سے رلچین نہیں ہے۔ عورت بنتی سنورتی ہے، لیکن کسی کے لیے بنتی سنورتی ہے؟ بیعورت کا مزاج مجمی ہاوراس کاحق بھی ہے، کین وہ بنتی سنورتی کسی کے لیے ہے۔ام الدرداءنے جواب دیا کہ جس کے لیے بنا سنور نا ہے اور اس ممرکی دکھ بھال رکھنی ہے، اس کودلچی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے، یہ بھی گزارا کررہا ہے، میں بھی گزارا کررہی ہوں۔کہا کہ آپ کے بھائی کوکوئی حاجت نہیں کہ میں زیب وزینت کیے ہوئے ہوں یااس محری آ رائش کر کے رکھوں۔

یہ بہلی بات تھی جوسلمان فاری نے اس کھر میں نوٹ کی۔ دو پہر کا وقت ہوا تو ابوالدروا ہے نے

ا ہے بھائی سلمان فاری کے لیے دستر خوان بچھایا اور کھانا رکھا، لیکن خود وہ روز ہے سے سے دھرت ابوالدردا ہو بلا ناغہ روزہ رکھا کرتے ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ وہ دن کوروزہ کھتے ہے اور ساری رات قیام کرتے ہے۔ خود ہی سوچے کہ پھر بیری کس کے لیے بنی سنورتی! مہمان کے مسائے کھانا رکھا، لیکن خودروز ہے ہے ہے۔ سلمان فاری نے کہا کہتم بھی کھاؤ۔ جواب دیا کہ میرا توروزہ ہے۔ اب حضور نے سلمان فاری کوابوالدردا ہا کا صرف بھائی ہی نہیں بلکہ بڑا بھائی بنایا تھا۔ بڑے بھائی کا دیکا تو آپ کے علم میں ہے۔ فاری کا ایک مشہور محاورہ ہے: مگ باش، برادر خورد مبائی کا دیکا تو آپ کے علم میں ہے۔ فاری کا ایک مشہور محاورہ ہے: مگ باش، برادر خورد مبائی کا دیکا تو آپ کے میں کہ برائی ساری زندگی مصیبت میں رہتا ہے۔ لیکن مبائی سے میں کہ برائی مصیبت میں رہتا ہے۔ لیکن کو دیا میں بھیے، بعد میں کس کو بھیجے۔ تو سلمان فاری بڑے ہوائی ہے۔ کہا کہ بھائی! بیمے افوادر بیٹھ کر میر ہے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جواب دیا کہ جی کہا تھے ابنا کھانا و میں کہی جوابوالدردا ہو کہ میں اوروزہ ہے۔ سلمان فاری کی ساتھ کھانا کھانا ہے افوادر بیٹھ کر میر ہے سلمان فاری کی ساتھ کھانا کھی اوروزہ ہے۔ سلمان فاری کے ساتھ کھانا کیے افوا کی کیے افوا کھی کوروزہ بھی کہیں گھانا افوالدردا ہو کہان کے افواد کیا تو الدردا ہو کوروزہ کوروزہ بھی کہانا کیے افواد کھی کھی ہے، یہ کہانا افواد میں بھی تو رہیں ہی کہانا کھی اوروزہ کے ساتھ کھانے پر بیڑھ گئے۔

مسئلہ بھی یہ ہے۔ یا در تھیں کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا پیاصول ہے کہ فرائف ہیں تقوق النہ مقدم ہیں اور فرائفن کے علاوہ نوافل، مستجات اور مباحات ہیں حقوق العباد مقدم ہیں۔ فرائفن اور واجبات ہیں حقوق النہ مقدم ہیں، لیکن باقی سب معاطلت ہیں حقوق العباد مقدم ہیں۔ فرائفن اور واجبات ہیں حقوق النہ مقدم ہیں، لیکن باقی سب معاطلت ہیں حقوق العباد مقدم ہیں۔ فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ مہمان کے اکرام کے لیے اگر اس کا اصرار ہوقو آپ نفی روز ہ تو ڈ دیں گے، مہمان کے اکرام کے لیے اگر اس کا اصرار ہوقو آپ نفی روز ہ تو ڈ دیں گے۔ چنا نچہ ابو مہمان کے ساتھ کھانے ہیں شرکہ ہوں گے اور بعد میں اس روزہ کی قضا کریں گے۔ چنا نچہ ابو الدردائے نے روز ہ تو ڈ دیا اور ساتھ ہیں کہ کھانا کھایا۔ رات ہو کی قضا پڑھی، بستر جھایا۔ ابوالدردائے کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ۔ ابوالدردائے کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ۔ ابوالدردائے کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدروائے خود ابوالدروائے خود میں بیس ہیں ہیں ہیں ہیں کہ جیس کے ہیں کہ بیس ہیں ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدروائے خود کہتے ہیں کہ بیس ہیں ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدروائے خود کہتے ہیں کہ بیس ہیں ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدروائے خود کہتے ہیں کہ بیس ہیں ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدروائے خود کہتے ہیں کہ بیس ہیں ہیں ہیں گراپنا کام کروں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیس ہیں گراپنا کام کروں کہتے ہیں کہ بیس ہیں ہیں ہیں کہتے کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کے کہتے ہیں کہتے کہتے کہتے کیں کہتے کہتے کی کہتے کہتے کہتے کی

#### اسلام اورانسانی حقوق میسی ۱۵

گا۔ سلمان فاری بھی سوئے نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابوالدردا اوا شھے تو سلمان فاری نے بوجھا، کدھرجار ہے ہو؟ آرام سے سوجا ؤ۔اب ابوالدردا اس مے۔

جبرات کا بچھلا پہر ہواتو تہجد کے وقت سلمان فاری خود بھی اٹھے اور ابوالدروا گاو بھی اٹھا یا کہ اٹھا یا کہ اٹھو بھی ، اب نماز کا وقت ہے۔ تم بھی پڑھوا ور میں بھی پڑھتا ہوں۔ دونوں تہجد پڑھ کر فارغ ہوئے تو فیصلہ کیا کہ چلو فجر کی نماز مجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے سلمان فاری شنے ایک جملہ کہا۔ بس یہ جملہ ہمار ہے حقوق کے تصور کی بنیا و ہے۔ میں فاری فدمت میں بیسارا ہی منظراس لیے بیان کیا ہے کہ آ ہوکے میں آ جائے۔ ہماری اسلای تعلیمات میں حقوق کے تصور کی بنیا دسلمان فاری کا ہے جملہ ہے۔ فرمایا:

ان لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، والأهلك عليك حقاً، والأهلك عليك حقاً، والرودك عليك حقاً)، فأعط كل ذى حق حقه (وفى رواية: ولزورك عليك حقاً)، فأعط كل ذى حق حقه (بخاري، رقم ١٩٦٨)

''شرے رہ کے بھی تھے پرتی ہیں، تہار نے نس کا بھی تھے پرتی ہے، تہاری ہوی کا بھی تھے پرتی ہے، تہاری ہوی کا بھی تھے پرتی ہے، آب بانے والے مہمانوں کا بھی تھے پرتی ہے، پس برتی والے کواس کا حق ادا کرو۔''

تو اسلام ہیں جنو تی کا تصور کیا ہے؟ اعسط کل ذی حق حق کہ برتی والے کواس کا حق ادا کرو۔اللہ کا حق اللہ کے وقت میں، ہوی کا حق ہوی کے وقت میں، آئکھوں کا حق آئکھوں کے وقت میں، مہمان کا حق مہمان کے وقت میں اور ای طرح باتی لوگوں کے حقوق ان کے مطابق سلمان فاری نے یہ کہا اور پھر دونوں معجد کی طرف تیل نظے معجد پہنچ کر نماز پڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول لوگوں ہے بوچھنے لگے کہ بھی، تمبارا کیا حال ہے، کوکیسا پایا ؟ ابوالدردا ﷺ تو بھرے ہیں کہ بھے سے مساری کارگز اری سادی کہ یارسول اللہ ًا میراروزہ بھی تو وادی ہوی ہوں سے بھی انٹرویوکر تے رہے، رات کونش بھی نہیں پڑھنے دیے اورا ب آئے وقت یہ تو وادیا، ہوی ہیں۔ بخاری تشریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

جلفرمایا: صدق سلمان،سلمان نے جوکہا، کی کہا۔

خدافراموشی اورر بهبانیت: دوانتها کیس

میں نے عرض کیا کہ حقوق کے اسلامی تصور میں حقوق التداور حقوق الغیاد دونوں ہیں۔ اسلام
ان دونوں کوالگ الگ نہیں کرتا ، بلکہ ان دونوں میں ترجیج و تقدیم بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ
فرائض و داجبات میں ترجیج و تقدیم حقوق اللہ کی ہے اور نوافل ، ستجبات اور مباحات میں ترجیح
حقوق العباد کی ہے۔ مغرب کے ساتھ ہما راایک تناز عرقویہ ہے کہ مغرب حقوق اللہ کو بالکل نظر انداز
کرتا ہے۔ ان کے ہاں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں پیتنہیں اللہ ہے ہی یانہیں۔
مغرب میں اوگوں کی ایک بہت بردی تعداد خدایر یقین نہیں رکھتی۔

جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم جب تشریف لائے تو سرز مین عرب میں دوانتها کیں تھیں۔
ایک طرف رہبانیت کے نام برحقوق الله کا بینصور تھا کہ دنیا ہی جیموڑ دی جائے۔ رہبانیت سے مرادیہ ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے جنگلول اور بہاڑ وں میں اسکیے زندگی گزار واور بس بیحقوق الله کا غلبہ تھا کہ بس الله کی بندگی کرو، ذکر اذکار کرو، بوی بچول وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
قرآن کریم نے اس تصور کی فی کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَرَهُبَانِيَّةً البَّدَعُوهَا مَا كَتَبُنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا البَيْغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (الحديد ١٢٥: ١٢)

جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی اپنے متعددار شادات میں واضح طور پر رہانیت کے تصور کی نفی فر مائی ہے۔ احادیث میں آپ کواس سلسلے میں بہت سے واقعات ملیں گے۔ میں اس وقت صرف دوواقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔

عبداللہ ابن عمر رادی ہیں۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے ، جن میں عبد اللہ ابن عمر بھی تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے گھر کے باہر کے معمولات تو ہمارے علم میں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں اور جہاد پر جاتے ہیں، لیکن چار

د ہواری کے اندر کے معمولات ہمارے علم علی نہیں ہیں۔ مشورہ کیا کہ ہمیں یہ بھی معلوم کرنے چاہئیں اور پھران کی بیروی کرنی چاہئے۔ ان کا تصور شاید بیتھا کہ حضور گھر میں وافل ہوکر مصلے پر کھڑے ہوجاتے ہوں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ از وائ مطہرات ہے۔ حضور کے گھر کے اندر کے معمولات کے بارے میں معلوبات حاصل کرتے ہیں۔ مطہرات ہے۔ حضور کے اندر کے معمولات کے بارے میں معلوبات حاصل کرتے ہیں۔ حضور کے ایک گھر کے اندر کے معمولات نے بوچھاتو انہوں نے جوزب دیا کہ حضور کے ایک گھر کے معمولات وہی ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے مردوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال احوال پوچھتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے کا مجمی کرتے ہیں، سودا معلف بھی خرید کرلاتے ہیں، احوال پوچھتے ہیں، گھر کے چھوٹے کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور دات کے وقت تماز بھی آرام بھی کرتے ہیں اور دات کے وقت تماز بھی پڑھتے ہیں۔ صدیت کے الفاظ ہیں کہ : کا نہم تعالو ھا۔ ان حضرات نے ان معمولات کوا پنے شعور سے بہت کم سجھا کہ ہم تو پچھاور سجھتے تھے، حضور تو گھر کے اندر بالکل عام زندگی گزارتے ہیں۔ تصور سے بہت کم سجھا کہ ہم تو پچھاور سجھتے تھے، حضور تو گھر کے اندر بالکل عام زندگی گزارتے ہیں۔ ان سے دو بھی کہ ہی تو جی اور سجھتے تھے، حضور تو گھر کے اندر بالکل عام زندگی گزارتے ہیں۔ ان سے دو بھی کہ ہی کہ دین ساتھ ہی انہوں نے خود ہی اس کی تو جید بھی کرئی کہ حضور گواس کی ضرورت بھی کیا ہے، اس دو یہ ہی کہ منور کو اس کی ضرورت بھی کیا ہے، بی تا ہے کی مغفرت کا اعلان فر مار کھا ہے:

لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (الْقِ٢:٣٨)

سوچا کہ ہم تو بہر حال امتی ہیں ، ہمیں تو ضرورت ہے۔ چنانچہ آپی میں بیٹھ کرا ہے معمولات طے کر لیے ۔ ایک نے کہا کہ میں ساری عمر روز ہے رکھوں گا۔ ایک نے فیصلہ کرلیا کہ میں ساری عمر مادی نہیں کروں گا، سوؤں گا شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے طے کرلیا کہ ساری زندگی رات کے وقت قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں ۔ ان حضرات نے آپی میں عبادت کے نقط نظر سے یہ باتیں طے کرلیں۔

جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوگیا۔ آپ نے انہیں بلالیا۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ میں شاباش ملے گی کہ ہم نے اتنا اچھا کام کیا، لیکن جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کے برعکس بیفر مایا کہ: انسی لا حشا کم لله و اتقا کم له میں تم سب سے سے زیادہ خوف خدار کھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں۔ اس کا دوسر کے لفظوں میں معنی کیا جائے تو خدار کھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں۔ اس کا دوسر سے لفظوں میں معنی کیا جائے تو

## عبادئت اورحقوق إنساني ميس توازن

#### اسلام اورانسانی حقوق بیسی ۱۹

صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیمعالمہ پیش کیا کہ یارسول اللہ! میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے اوروہ ساری رات نعلوں میں بی لگار ہتا ہے۔

حضور نے بلالیا۔ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بلوالیا اور ایک روایت میں ہے کہ خود حضور ميرے كمرتشريف لے آئے عبداللدابن عمرة كہتے ہيں كه حضور في جها، بال بعى إكتنى عبادت كرتے ہو؟ كہا كسارى دات \_آب فرمايا بيس بھى ، يۇمكى بىر كايا: شلت ليل ، زیادہ سے زیادہ رات کا تیسرا حصہ بیوی کا بھی جھ برحق ہے،جسم کا بھی حق ہے۔ پھر یو جھا، تہارے روزوں کی کیاتر تیب ہے؟ کہا، یارسول الله! مسلسل روز ے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بس مینے میں تین روز ہے کافی میں۔عبداللہ کہتے میں، یارسول اللہ! تمن تو تھوڑے میں۔فرمایا، سات کراو عبداللہ نے کہا، میمی تعور سے ہیں فر مایا، پھردس کراو۔کہا، میمی تھوڑ سے ہیں فر مایا، اجها بندره كراو ـ لا صيام افسل من صوم داؤد \_ حضرت داؤد عليدالسلام كروز عس نضل کوئی روز ہنیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کامعمول بیتھا کہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن نانه کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ ابن عمرہ سے یو چھا، تبہارا قرآن کریم کا معمول كيا ہے؟ كہا، يا رسول الله! روز انتكمل قرآن كريم يزهتا ہوں \_فرمايا، مبينے ميں يورا پڑھ ليا کرو۔کہا، یہ تو بہت کم ہے۔فرمایا، اچھاپندرہ دن میں پڑھ لیا کرد۔کہا، یہ بھی تھوڑ ا ہے۔فرمایا، اچھا دس دن میں بڑھ لیا کرو۔ کہا، یہ بھی کم ہے۔ فرمایا، اچھاسات دن میں بڑھ لیا کرو۔اس سے زیادہ

عبداللہ ابن عمر و مصال کے بعد کانی عرصہ حیات رہے ہیں۔ اپ بر ھاپ میں میں تعااور بیاصرار میرا تھا کہ پندرہ روزے مہنے میں رکھوں گا اور قر آن کریم سات دنوں میں پڑھوں گا عبداللہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت تو جوانی کے جوش میں پڑھوں گا عبداللہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت تو جوانی کے جوش میں، میں نے بیساری با تیں کرلیں۔ اب بوڑھا ہوگیا ہوں تو خیال آتا ہے کہ زیالہ نہ نہ وسلم ۔ کاش میں نے حضور کی دی ہوئی و مسلم ۔ کاش میں نے حضور کی دی ہوئی رخصت تبول کرلی ہوتی۔ اب چونکہ بیات میں نے حضور کے ساتھ کی تھی، اس لیے اب بوری رخصت تبول کرلی ہوتی۔ اب چونکہ بیات میں نے حضور کے ساتھ کی تھی، اس لیے اب بوری

کرنی پڑری ہے، کیکن اب میری ہمت اور طاقت اس کی اجازت نہیں ویتی ۔ حضور کی تجویز کہ مہینے میں ایک قرآن پڑھ لواور مہینے میں تین روز ہے رکھ لو، میں نے قبول کر لی ہوتی تو اچھاتھا۔ ( فدکورہ ، میں ایک قرآن پڑھ لواور مہینے میں تین روز ہے رکھ لو، میں نے قبول کر لی ہوتی تو انجماتھا۔ ( فدکورہ ، واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھیے : منداحمہ جمعیت: احمد شاکر، رقم کے ۱۹۷۷ سمجھے بخاری، رقم ۱۹۷۵)

## انسانی حقوق اورشر بعت میں فرق

یددو واقعات ذکرکرنے کا مقصدیہ بتانا ہے کہ حضور کے سوسائی جی حقوق کے حوالے سے توازن قائم کیا ہے۔ ایک طرف حقوق اللہ کی بات تھی اور رہانیت تھی۔ بس اللہ کی بندگ کرنی ہے اور دنیا و مافیہا کوچھوڑ وینا ہے۔ حضور نے اس کی فی کے ۔ دوسری طرف کیا تھا؟ کے سالّہ ذِینن نَسُوا اللّٰهَ فَأَنسَاهُمُ أَنفُسَهُمُ (الحشر ۹۵:۹۱) خدا کو بھول کے کہ خدا بھی ہے، اس کا بھی کوئی تن مارے ذمے ہے۔ یہا کہ دوسری انتہا تھی۔ اس وقت کے جا لمیت کے زمانے میں بھی تھی اس وقت کے جا لمیت کے زمانے میں بھی تھی اور تن ہے جا وابیت سے ہمارا سامنا ہے کہ اس سے تمارا سامنا ہے کہ اس سے تمارا سامنا ہے کہ اس سے حوالیت سے ہمارا سامنا ہے کہ اس سے سے جا داسا منا ہے کہ اس سے ساما سامنا ہے کہ اس سے سے جا داسا منا ہے کہ اس سے سے جا داسا منا ہے کہ اس سے سے جا در سامنا ہے کہ اس سے سامنا ہے کہ اس سے سے جا در سامنا ہے کہ اس سے سامنا ہے کہ اس سے سے جا در سامنا ہے کہ اس سے سے سامنا ہے کہ اس سے سے جا در سے در سامنا ہے کہ اس سے سے جا در سے در سے در سے سے جا در سے در

ضدا کا تو کچھ نیس گرتا۔ آئی کے حقوق ادائیس کریں کے توایک دوسرے کو نقصان پہنچا کیں گے،

الیکن خدا کے حق ادائیس کریں کے تواس سے خدا کوتو کچھ فرق نیس پڑتا۔ فَسمَسا کَسان لِنْمُ رَکَآئِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا کَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمُ سَاء مَا يَحُدُ کُمُونَ (الانعام ۲:۱۳۱) یعنی خدا کاحق دوسروں کی طرف چلا بھی جائے تو کیا ہے۔ وہ تو نئی ہے ، لیکن ده دوسروں کاحق خدا کی طرف نہیں جائے دیے تھے۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام بیکیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بنیاد ہو اور ن قائم کیا اور یہ بتایا کہ حقوق اللہ کی بنیاد پر حقوق العباد کی نفی نہیں ہوگی اور حقوق العباد کی بنیاد پر حقوق العباد کی نفی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے جہاں حقوق کا تذکرہ کیا ہے، ان دونوں حقوق کا کیا ہے۔ آپ نے حقوق کا توازن قائم کیا اور بتایا کہ اس کا نام اسلام ہے۔ تو مغرب کے حقوق کے فلفے میں اور ہمارے حقوق کی فلفے میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے۔

## مغربي فليفه كى فكرى بنياد

دوسرافرق مغرب کے فلفے میں اور اسلام کے فلفے میں یہ ہے کہ مغرب جو بچھ بھی ہے ، سوسائل کے حوالے سے طے کرتا ہے ، دوس کی کے حوالے سے طے کرتا ہے ۔ ہماری بنیاد وتی پر ہے اور مغرب کی بنیاد سوسائٹی پر ہے ۔ ید دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے ۔ اسلام اور مغرب کے سارے جھڑ ہے کی بنیاد تقریباً یہی ہے ۔ اس پر میں ایک مثال عرض کرنا جا ہوں گا۔ یہ بھی ہمارا ایک مستقل جھڑ ا ہے کہ معاملات کس بنیاد پر طے کریں گے۔ سوسائٹی کی بہنداور نابندی بنیاد پر یا جودحی کے گی، اس کی بنیاد پر۔ ہماری بنیاد تو اس پر ہے کہ ۔

وَأَنِ احُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَهُوَاءَ هُمُ وَاحُذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (المائده٩:٥٩)

لوگوں کے درمیان معاملات بسما انزل اللّٰه کی بنیاد پر طے کریں اور سوسائی کیا جا ہتی ہے۔ اس کی بیروی نہ کریں ایک فرق میں ذراواضح کردوں کہ لا تتبع اهواء هم کی بھی صد

ہے۔کیاسوسائی کی ہرخواہش کی ہم فی کردیں مے جنہیں،ایانہیں ہے۔ لا تتبع اهواء هم کا مطلب بہیں کقرآن نے سوسائی کی ہرخواہش کی فی کردی ہے۔سوسائی کی اکثریت کی ہرخواہش ر دہوجائے ،ابیانہیں ہے۔ بلکہ سوسائٹی کی جوخواہش حق کے مقابلے پر ہوگی ،وہ رد کر دی جائے گی۔ لاَ تَتَبِعُ أَهُواء هُمُ عَمًّا جَاء كَ مِنَ الْبَحَقِّ (المائدة: ٣٨) فقهي اصطلاح بين بم يول كت بیں کہ منصوصات کے مقابلے میں سوسائٹ کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر منصوصات کے خلاف کوئی خواہش نہیں ہے توٹھیک ہے۔ایانہیں ہے کہ سوسائٹ کی کوئی بات ماننی بی نہیں۔ بدشمتی سے ہم بھی اس معاملے میں دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں۔قرآن کریم نے خود سے حد بیان کردی کہ آ بے کے باس جودی آ گئی، جونصوص قطعیہ آ گئیں،ان معاملات میں سوسائی کی خواہشات کی بیروی نہیں ہوگی۔اگر سوسائی قرآن وسنت کے کسی فیصلہ کے مقالبے یرآتی ہے تواس كى بات رد ہوجائے گى ، باتى جومعا ملات ہيں ان ميں سوسائى كاحق ہے، وہ جيسے جا ہے كرے۔ آپ کو یا د ہوگا کہ بچھ عرصہ پہلے ڈنمارک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر مشتل خاکے جھے تھے۔اس پر دنیا میں ایک لمبی بحث جلی تھی۔اس مباحظ میں مغربی وانش وروں نے بہت کچھلکھا۔ میں اس بحث کے حوالے سے اس واقعہ کا ذکر کرنا جا ہوں گا۔ جس جریدہ نے بیا کارٹون جھا یے تھے،اس کے ایر یرفلیمنگ روز نے اپنی وضاحت میں بہت کھ لکھا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے اور آئندہ بھی کروں گااور پھردو ہارہ بھی اس نے یہ کیا۔اس موقع پرایک مغربی دانش ورنے لکھا کہم میں اور مسلمانوں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق سے کہ ہماری سوسائی بالغ بوگئی ہے۔مغرب والے کہتے ہیں کہ نابالغ بجے کو باپ کی انگلی بکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بالغ بيچ كونبين \_ جب سوسائل نابالغ تقى، تب مم آسانى تعليمات كى بيروى كرت تھے۔ اب سوسائی بالغ اورعقل مند ہوگئ ہے،اب میخود فصلے کرنے گی۔اہے کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔مغرب کبتا ہے کہ ہم نے آ زاد ذہن سے فیطلے کرنے شروع کردیے ہیں،ہم نے خدا،رسول اور بائبل کا حوالہ ذہنوں سے اتارہ یا ہے۔ہم کوئی قانون بناتے وقت بہیں و کھتے کے خدا کیا کہا ہے، کوئی فیصلہ کرتے وقت ہم پنہیں دیکھتے کہ Jesus (عیسیٰ) نے اس بارے میں کیا کبا۔ہم

#### اسلام اورانمانی حقوق \_\_\_\_

کوئی ضابطہ بناتے وقت بائل سے نہیں ہو چھتے کہ بائل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم نے سے
حوالے چھوڑ دیے ہیں۔ پھروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور قرآن کا حوالہ
اپنے ذہنوں سے چمٹا یا ہوا ہے۔ ان سے جب بات کرو، کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے۔ کی مسئلے
پر بحث کرو، کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ کھا ہے۔ کی عنوان پر بات کروتو کہتے ہیں کہ محمد نے یہ کہا
ہے۔ یہ خرفی دانش ور کہتا ہے کہ بھی چھوڑ واس قصے کو۔ آزاد ذہن سے فیصلے کرو۔

آپ حفرات یہ بات پوری طرح سے سمجھ لیں، کونکہ بی اصل جھڑے کی بنیاد ہے۔ اس مغربی دائش در کی یہ بات نھیک ہے اور ہم اس پر الجمد اللہ ثم الحمد اللہ تہ ہیں، کیونکہ سلم سوسائی کی تمام تر خرا ہوں کے باو جود آج بھی یہ کیفیت ہے کہ ہمار نے بنوں ہیں خدا اور رسول کا حوالہ قائم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کمی کوقر آن کے خلاف بھی بات کرنی ہے تو حوالہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گا؟ قر آن سے ہی لائے گا۔ سنت کے خلاف کوئی بات کرے گا تو حوالہ کس کا دیگا سنت کا بی دے گا۔ آج بھی سلم معاشرے میں قر آن وسنت کے حوالے ہے ہٹ کر کوئی بات کر نی ہے تو اے قر آن سے کوئی سننے کوتیا رہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں آگر کمی نے کوئی بات کر نی بات کر نی ہوتا ہے تو اے قر آن سے کوئی آ بیت تلاش کرنی پڑے گی یا حد بیٹ کا کوئی گڑا ڈھونڈ کر لا نا پڑے گا۔ ہمارے باں بڑی خرابیاں ہیں، بڑی ہو تملی ہے، کین الحمد للہ آج بھی ہمارے ہماں یہ حوالہ یہ بیٹانی کا باعث بنا ہوا ہے۔

میں مغرب والوں سے تحدی کے طور پر دو با تیں کہا کرتا ہوں۔ میں مثال دے کر یہ واضح کروں گا۔ میں مغرب والوں سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ،کی کو نے میں ، راستے ہیں چلتے ہوئے کی مسلمان کوروک لواوراس سے ایک سوال کروکہ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے جبکہ آخ کی سائنس اور فلفہ، آخ کی اقوام متحدہ یا آج کی سوسائٹی یہ بات کہتی ہے، تمہارااس بارے میں کی سائنس اور فلفہ، آخ کی اقوام متحدہ یا آج کی سوسائٹی یہ بات کہتی ہے، تمہارااس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ حضرات کے خیال میں اس مسلمان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ مسلمان دو ٹوک جواب دے گا کہ قرآن کی بات ٹھیک ہے، چا ہے اسے مسئلے اور دلائل کا بچھ پنة نہ ہو۔ ای طرح دنیا کے کی مسلمان سے کہوکہ محمد رسول اللہ نے یہ بات (نعوذ باللہ) غلط کہی تھی ، آپ کے خیال و دیا کے کی مسلمان سے کہوکہ محمد رسول اللہ نے یہ بات (نعوذ باللہ) غلط کہی تھی ، آپ کے خیال

میں وہ مسلمان اس سے متفق ہو جائے گا؟ ایک عالم قودلیل کے ساتھ بات کر لے گا، کین ایک عام آدی بھی اس بات سے متفق نہیں ہوگا، چا ہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو۔ مغرب اے کمنٹ کا نام دیتا ہے، جبکہ ہم اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ہماری آج کی اس پوزیش نے مغرب کو پاگل کرد کھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان قرآن کر ہم کی یا جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا۔

ایک مغربی دانش وریہ بھی کہتا ہے کہ یہ سلمان عجیب لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مغرب میں آکر رہتے ہیں، شراب پینے ہیں، حرام کار بال کرتے ہیں، سب پھے کرتے ہیں، لیکن جونہی ان میں سے کسی کے سامنے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیں تو وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہیہ ہے کہ میں الی کسی بات پر غصہ نہیں آتا۔ ہمارے سامنے کوئی علیہ السلام) کی تو ہین کرے تو کوئی غصہ نہیں کرتے ، بلکہ بعض اوقات ہم اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کوایی ہر بات پر غصہ آجاتا ہے۔ یہ جذباتی توم ہے۔

## أساني تعليمات سے انحراف

میں نے بھی ان مغربی دائش وروں کے جواب میں وو چار با تیں لکھیں جو میں یہاں دہرادیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو ایسی باتوں پر غصہ آتا ہے جبکہ ہم بیسوج کر کہ بیاس بندے کا آزادگ رائے کا حق ہے، اس بات کو انجوائے کرتے ہیں کہ کوئی بائبل کی غلطی اکالے، کا عینی علیہ السلام) کی تو ہین کر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھٹی زندہ کئشن اور مردہ کئشن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سکنل اگر موجود ہیں تو فون سیٹ چھ نہ چھتو کا م کرے گا اور اگر سکنل ہی موجود نہ ہوں، کنشن ہی ڈیٹ ہوتو وہاں جد بیر ترین فون سیٹ بھی کیا کام کرے گا ؟ وہ سیٹ بھراپ آپ ہی انجوائے کرے گا، اور تو وہاں جد بیر ترین فون سیٹ بھی کیا کام کرے گا ؟ وہ سیٹ کی خرابیاں آپ ہی انجوائے کرے گا، اور تو وہ کی کام کانہیں۔ ہم مسلمانوں کی خرابیاں فون سیٹ کی خرابیاں ہیں، نکشن ہمارا آج بھی قائم ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی قائم ہے اور رسول کے ساتھ بھی قائم ہے۔ اس کنشن کی لمٹ قیامت تک ہے۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا شیش جی ۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیلش ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیلش خی بی آن ہے ، تم نے کیا

#### غمه کرنا ہے؟

آج ہے کوئی بارہ چودہ سال پہلے کی بات ہے، کیلی فور نیا یو نیورٹی میں بائبل پر پندرہ دن یہ مسلسل ایک سیمینار ہواند دنیا ہے بائبل کے چوٹی کے ایک سو ماہرین جمع ہوئے اور پندرہ دن یہ طے کرنے کے لیے بیٹھے رہے کہ انا جیل اربعہ میں علیہ السلام کی اصل تعلیمات کتی ہیں۔ بائبل کے دوجے ہیں: عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید New بائبل کے دوجے ہیں: عہد نامہ قدیم میں قورات، زبور اور اان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ عہد نامہ جدید بیٹ انا جیل اور ان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ عہد نامہ جدید بیٹ انا جیل اور ان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ تامہ و دونیا ہے ہیں اور اصل کتی ہیں۔ پندرہ دون کے فورد خوش کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا، ود دنیا کے بوجے دونا انا جیل میں بیندرہ فیصد آیا ہے اس کے بارے میں ظن غالب کے درجے میں ہے بات کہی جا کتی ہے پندرہ فیصد آیا ہے السلام کی تعلیمات ہیں، باتی سب الحاتی ہیں۔ یہ فیصلہ میر انہیں ہے۔ امریکہ کر یہ یہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، باتی سب الحاتی ہیں۔ یہ فیصلہ میر انہیں ہے۔ امریکہ کر

ریاست کیلی فورنیامیں دنیا بجرے اسمے ہونے والے بائبل کے ایک سوماہرین کاریف فیصلہ ہے۔ دوسرا حوالہ پاکستان کا ہے۔ ہمارے شہر کوجرانوالہ میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔وہاں سے ان کا ایک اردو ماہنامہ رسالہ نکاتا ہے" کلام حق"۔ بیرسالہ تقریباً ہیں سال سے میری نظر میں ہے۔ گزشتہ سال "کلام حق" نے ایک مضمون جھایا جس میں اس بات کی نشان دہی کی گئی کہ لا ہور سے چھپنے والی انگلش بائبل میں اکتالیس آیات بدل دی گئی ہیں مضمون نگار نے با قاعدہ حوالے دیے کہ بچھلے ایڈیشن میں ہے آیت یوں تھی اور اس نے ایڈیشن میں ہے آیت یوں ہے۔ پچھلے ایڈیشن میں مدجملنہیں تھا، جبکہ اس نے چینے والے ایڈیشن میں میہ نیا جملہ موجود ہے۔ بچھلے ایڈیشن میں فلاں جملہ تھا، لیکن نے ایڈیشن سے غائب ہے۔اس نے با قاعدہ یہ موازنہ کر ے بتایا۔ میں نے اس پر لکھا کہ بھئ ،ایک ایڈیشن میں اس کتاب کی اکتالیس آیات بدن گئ بیں تو و و ہزارسال میں اس کتاب کے ساتھ کیا ہے تہیں ہوا ہوگا؟ کیونکہ اس کتاب کی عمر تو دو ہزارسال ہے۔لیکن ہمارے یاس تو قرآن اور یجنل ہے۔ بیصرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں بلکہ دنیا مانتی ہے کہ یہ اور یجنل ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن صحابہ کرام گودیا جنہوں نے اسے مرتب کر لیا۔ درمیان میں کوئی تیسرا واسط نہیں تھا۔ قرآن کے دہ جیرسات نسخے جوحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ز مانے میں لکھے گئے تھے،ان میں سے دویا تین اصلی ننخ اس وقت بھی موجود ہیں۔مصاحف عنانی جھ باسات تھے۔ایک ترکی کے توپ کائی میوزیم میں ہے،ایک تاشقندی مرکزی جامع مجد کے میوزیم میں ہے اور ایک لندن میں انڈیا آفس لائبر ریمی میں ہے۔ لندن والانسخة تومیں نے بھی ویکھا ہوا ہے۔ یہ ختلف بادشا ہوں کے باس رہا۔ صفوی بادشا ہوں کے باس، سلطان سلیم آف ترک کے پاس رہا، جہانگیر بادشاہ اورشاہ جہان کے پاس رہا۔کوئی جھے پاسات بادشاہوں کی مہریں اس پرنگی ہوئی ہیں اور اس کے آخر میں لکھاہے: کتبہ عثمان ابن عفان ۔اللہ کی تکوین حکمت دیکھیں کہ بینے کہاں پڑا ہوا ہے؟ لندن میں۔

ىمن مىںمصحف ملوي كاانكشاف

ایک دلچیپ قصد آپ کو بتاؤل در مضرت مولا نامنظور احمد چنیونی آپ نے دیکھے ہول گے۔

#### اسلام اورانسانی حقوق بسی ۲۷

ہم نے تو خیر زندگی کا ایک حصد اکتھے گزارا ہے، اکٹھے کام کیا ہے۔ ۱۹۸۸ء کے دوران قومی اخبارات میں ایک خبر چھی کدمین میں قرآن کرم کا ایک برانانسخد برآ مدموا ہے۔اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ میں اس زمانے میں ترجمان اسلام کا ایدیٹر ہوتا تھا۔مولا نا دفتر میں آئے اور کہا کہ یار پینجر بڑھی ہے؟ میں نے کہا، جی پڑھی ہے۔تو اینے ہی لیج میں کہتے ہیں کہ " کدهائمیں کوئی شرارت نا ہودے" کہیں بیکوئی شرارت نہ ہو کہ قرآن كانسخه وه نه موجو جوده سوسال سے چلاآ رہا ہے اور يدكهدويا جائے كه حضرت على كاقرآن تو کوئی اور تھا۔ اور یہ جھڑا تو ویسے بھی چل رہا ہے۔ مولانا کے ذوق کی داد و بجے، اللہ ان کے درجات بلندے بلند تر فرمائے۔ کہنے گئے کہ "مڑ میں ویناں"، میں بس جاتا ہوں ویکھنے کے لیے۔اس کام کے لیے مولا نانے جیب سے خرچہ کیا، یمن محتے ،صنعامیں قرآن کریم کاوہ نسخہ دیکھا اور تحقیق کی ۔مولا ناتو شیعہ تی موضوع کے بہت بڑے مناظر تھے۔شیعہ تی جھڑے کے سارے نکات جن پر جھڑے سے ان پر قرآنی آیات خاص طور پر دیکھیں۔ ایک ہفتہ کے بعد وطن واپس تشریف لائے ادر بتایا کہ میں نے ساری جگہیں دیھی ہیں،مصحف عثانیؓ اورمصحف علیؓ میں کوئی فرق نہیں ہے اور جرمن ماہرین نے ایک سال اس قرآن کریم کواینے یاس رکھ کراس پر حقیق کی ہاور پھراس برر بورٹ دی ہے کہ بیکا غذیجی حضرت علی کے زمانے کا ہاور سیاہی بھی اس دور کی ہے اور خط بھی حضرت علی کا ہی ہے۔ بیقر آن کریم کا ایک معجز ہ ہے۔

## ایرانی مجتهدے مولا نا چنیونی کا مکالمه

ایک واقعہ اور بتا دیتا بول۔ ۱۹۸۷ء میں معلاکا ایک وفد ایران گیا تاکہ انقاب ایران کے اثرات وکھے سکے۔ اس وفد میں مولانا منظور احمہ چنیوٹی تھے، حافظ حین احمہ می تھے، میں بھی تھا، اور بہت سے علاتھے۔ باتی تفصیلات تو جھوڑ ہے، بس کلتے کی بات بتا تا بول۔ اس زبانے میں علامہ احسان البی ظہیر مرحوم کی کتاب 'الشیعة والقرآن' منظر عام پرآئی تھی۔ اس کتاب نے دنیا میں بڑا طوفان بیا کیا تھا کہ شیعوں کا موجودہ قرآن کر یم پر ایمان نہیں ہے۔ اس موضوع پرعربی زبان میں سے ایک زبردست کتاب ہے۔ اس زبانے میں ایران عراق جنگ تھی۔ عراق نے تو الکول کی تعداد میں ایک زبردست کتاب ہے۔ اس زبانے میں ایران عراق جنگ تھی۔ عراق نے تو الکول کی تعداد میں

#### اسلام اورانسانی حقوق بسی ۲۸

یہ کتاب تعلیم کرائی اور علامہ احسان الی ظمیر مرحوم شاید ای کتاب کی وجہ سے وہشت گردی کا شکار
ہوئے۔ خیر، ایران کے بینٹ ہال میں ہاری ایک نشست ہوئی۔ اس میں آیت اللہ فزعلی تھے۔
آیت اللہ صاحب نے وہاں ایک بچے سے قرآن کریم پڑھوایا اور اس بچے نے اچھا قرآن پڑھا۔
پھر آیت اللہ صاحب نے تقریر کی کہ ہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان نہیں
رکھتے۔ ''واللہ، ما ایمان داریم''۔ پھر قرآن انہوں نے جیب سے نکالا اور کہا کہ ''ایں قرآن حق است، یک حرف کم نے ذیاد''۔ کہ خدا کی تم اہم رااس قرآن پر ایمان ہے، اس کا ندایک حرف کم بندیا دواور یہ کروگ خواہ کو اوہ ہارے بارے میں پر اپیکنڈ اکرتے رہتے ہیں۔
ندیا دواور یہ کروگ خواہ کو اوہ ہارے بارے میں پر اپیکنڈ اکرتے رہتے ہیں۔

آیت اللہ فرعلی ان کی پانچ بڑی آیوں میں سے ہیں۔ مولا تا چنیوٹی اور میں اس نشست میں اکشے بیٹے ہوئے تھے۔ بڑی مجلس کی ہوئی تھی۔ مولا تا مجھ سے کہتے ہیں: ''مرا چھیڑوں؟ بس پھرمولا تا کھڑ ہے ہوگئے۔ مولا تا تو مناظر آدی تھے۔ کہا کہ جی ، آپ نے یہ بات کی کرقر آن کر یم پرآپ کا ایمان ہے۔ ہمیں بڑی خوثی ہوئی۔ ہم تو پہلی دفعہ آپ نے یہ بات کی کرقر آن کر یم پرآپ کا ایمان ہے۔ ہمیں بڑی خوثی ہوئی۔ ہم تو پہلی دفعہ آپ سے یہ بات کن رہے ہیں کہ نہ یک ترف کم نہ زیاد ، لیکن ہمارا ایک اشکال ہے۔ اگر آپ اس اے طل فرما سکیس۔ آیت اللہ صاحب فاری میں بات کر رہے تھے جبکہ مولا نا صاحب عربی میں۔ اس مول فرما سکیس۔ آیت اللہ صاحب نا کی فرما سمیں۔ مولا نا صاحب نے کہا کہ جی فرما سمیر بی بات کر رہے تھے جبکہ مولا نا صاحب کے باس ہے۔ اگر آپ کے ہاں صحاح اربحہ میں روایات کا کیا آپ کے مطابق یہ قرآن کی مران روایات کا کیا آپ کے ہاں بھی امام سیوطی نے لکھا ہے بوگا؟ دو بھی عالم آدی تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی سکانہیں ۔ آپ کے ہاں بھی امام سیوطی نے لکھا ہے کہ بہلے قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی بار کوئی سان نی اس روایت کوئیں مانتے۔

مولانا پھر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا کہ بیس جی ،اتنا آسان نہیں ہے۔ سیوطی ہمارے ہاں پانچویں چھنے در جے کے آدمی ہیں۔ ہم نہ بھی مانیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے ہاں کی روایات تو صحاح اربعہ کی روایات ہیں۔ جسے : ماری صحاح ستہ ہیں، ای طرح شیعوں کی صحاح اربعہ ہیں۔

مولانا نے کہا کہ یہ صحاح ادبعہ کی روایات ہیں اور پھی کم نہیں، بلکہ دو ہزار روایات ہیں۔ ہار بے
ہاں قوصورت حال یہ ہے کہ ہم سیوطی کو نہ بھی ما نیں قو جمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی روایات قو
امام جعفر صادق ہے ہیں۔ آیت اللہ صاحب نے پھر کہا کہ امام جعفر صادق ہی کا قول ہے کہ جو
روایت قرآن کے خلاف ہو، اے دیوار پرد بے مارو۔ بس ہم ان روایات کو دیوار پر مارتے ہیں۔
مولانا پھر کھڑے ہوگئے کہ ہمیں بہت خوتی ہوری ہے کہ آپ قرآن کر یم کے حوالے سے ایک
مولانا پھر کھڑے ، ہوگئے کہ ہمیں بہت خوتی ہوری ہے کہ آپ قرآن کر یم کے حوالے سے ایک
بات کررہے ہیں۔ بس ایک بات اور ہے۔ اگر اسے آپ واضح کر دیں تو ہمارا ذہن صاف ہو
جائے گا۔ ہمارے ہاں مسلمات ہیں ہے کہ جوآ دی قرآن کر یم کی تحریف کا قائل ہے، وہ مسلمان بھتے ہیں جو
فرآن کر یم کی تحریف کا قائل ہو؟ آیت اللہ صاحب مسکرائے اور کہنے گئے کہ جی چائے شندی ہو
رہی ہے۔ آپ کے ہاں ایسے آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ ایسے آدمی کو ہو کے شندی ہو
رہی ہے۔ آپ کے ہاں ایسے آدمی کی کیا حیثیت ہے۔ کیا آپ ایسے آدمی کو ہو کے شندی ہو
رہی ہے۔ آپ کے ہاں ایسے آدمی کی کیا حیثیت ہو کہ کہ ہیں جائے گئے کہ جی چائے شندی ہو

خیر، بات نکی تھی بعض مغربی دائش وروں کی اس بات ہے کہ ہم نے تو خدا، رسول اور با بکل کا حوالہ چھوڑ دیا، جبکہ سلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور قر آن کا حوالہ نہیں چھوڑا۔ اس پر بیس نے ان ہے کہا تھا کہ بھی بہرارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس تو موجود ہے۔ قرآن کر یم بھی اور یجنل ہے اور جناب نمی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب بھی ہمارے پاس اور یجنل ہے۔ دین دوبی باتوں کا نام ہوتا ہے، آسان سے اتر نے والی وی اور جس نمی پروی باتر رہی ہے، اس کی تشریحات۔ ہماری اصطلاح بیس اسے قرآن وسنت کہتے ہیں۔ قرآن بھی احر آن بھی اصل ہے اور اس پر پیغیر کا ممل بھر ترکی ارشاوات بھی اصلی حالات بیس ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم سے جو تو تع کرتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، دو بہت بے دقو ف ہے۔ اس پر بی سے نے کہا کہ ہم سے جو تو تع کرتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، دو بہت بے دقو ف ہے۔ اس پر سے نے کہا کہ ہم سے جو تو تع کرتا ہے کہ ہم اسے بھوڑ دیں گے، دو بہت بے دو ق ف ہے۔ اس پر سے نے کہا کہ ہم سے دو تو تع کرتا ہے کہ ہم اسے قبور گرات کر رہے تھے۔ ایک دوست نے دوسر سے میں نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی کی دے دی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ایک تمہیں دے دوس گا۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر اسے نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوموٹرسائی دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر اسے نے کہا کہ اگر اسٹر تمہیں دوروں گا۔ بہلے نے پھر کہا کہ اگر اللہ تمہیں دوروں گا۔ بہلے نے پھر کہا کہ اگر اللہ تعلی میں دوروں گا۔ دوروں گا۔ دوروں گا۔ بہلے نے پھر کہا کہ اگر اللہ تعہیں دوروں گا۔ دوروں گ

#### اسلام اورانسانی حقوق سی

میرے پاس پہلے سے موجود ہیں ہم ان پرنظرمت رکھو۔

تو ہمارے پاس دونوں چیزیں اور یجنل ہیں۔ آپ حضرات تصور نہیں کر کتے کہ ان دونوں چیز دل کے موجود ہونے سے مغرب کتنا پریثان ہے۔

## دین کی حفاظت میں مدارس کا کردار

آج کل مدارس کے بارے میں کئی سطح پر کئ طرح کے اقد امات ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے سال واشكنن ميں ایك دوست كے ساتھ ایك مكا لے ميں ، ميں نے بدكہا كم غرب كو مدارس كے بارے میں ایک مغالطہ ہے۔وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن وسنت مدارس کی وجہ ہے محفوظ ہیں اور یہ کہ مدارس نہیں ہوں کے تو قرآن کریم کی تعلیم بھی نہیں ہوگ ۔اس لیے بیدارس کوختم کرنا جاہ رہے ہیں۔وہ بجھتے ہیں کہ جب مدارس نہیں رہیں مے تو قرآن وسنت کی تعلیم نہیں رہے گی ، جب تعلیم نہیں رہے گی تو کشمنٹ باتی نہیں رہے گی، جب کشمنٹ باتی نہیں رہے گی تو ہم جو چاہیں گے کرلیں گے۔ میں نے کہا کدان کا بیمغالط ہے۔ میں نے کہا،قرآن وسنت اس لیے موجودہیں ہیں کدمدارس موجود ہیں، بلکہ مدارس اس لیے موجود ہیں کہ قرآن وسنت موجود ہیں۔ قرآن وسنت کی دجہ سے مدارس موجود ہیں۔قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ جواس سے وابستہ ہوگا، وہ بھی رے، گا۔ ہمارا قرآن یرکوئی احسان نبیس ہے۔ ہم اس کی حفاظت نبیس کررہے، بلکة قرآن ہماری جفاظت کررہا ہے۔اگر ہمارےاندر بھی کسی کے ذہن میں بیمغالطہ ہے تو دورکر لے کہ ہم قرآن کی حفاظت نہیں كرر بلك جارى قرآن سے وابعلى ميں جارى حفاظت ہے۔ الله في توبيحفاظت جارے ذےلگائی بی نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے ذےان کی کتابوں کی حفاظت لگائی گئی تھی: سنا استُحُفِظُوا مِنُ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ـ (المائده ٥٣) ١١ ر عارب مِن توالله في صاف كهدويا كد إنَّا نَحُنُ زَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجره: ٩) ـ

قرآن وسنت كى تعبيرنو كامسئله

منمنا ایک بات ذہن میں آگئی کہ آج کل اس بات پر بھی زور دیاجار ہا ہے کہ قر آن اگر ختم

نہیں ہوتا تو قرآنی تعلیمات خم کردو۔اصل مسکلة کمشنث كاہے كمسلمان كوئى دوسرى بات سنتا بی نبیں اور اس کے بیچے وجہ قرآن وسنت کی موجودگی ہے۔قرآن وسنت کی موجودگی کی وجہ مدارس میں اور مدارس کی موجود **گی کی دجہ ہیں مولوی ۔ تو قر آ**ن کریم اگر تبدیل نہیں ہوتا تو کم از کم اس کی شرح تو تبديل موجائے قرآن وسنت كى تعبير نوموجائے گزشته دير هددسوسال سے مارے دانش درسر کھیار ہے ہیں مجمی ایک حلقہ کھڑا ہوتا ہے، مجھی دوسرا حلقہ کھڑا ہوتا ہے کتعبیر نو کرو۔ ایک ایسے ہی دانشور سے میری گفتگو ہوئی۔ میں نے یو جھایار ہم لوگ کس مصیبت میں یا ے ہوئے ہو؟ تمہارے خیال میں قرآن دسنت نی تجبیر کولوگ ن لیں مے؟ میں نے بوجھا کر آن و سنت كس زبان ميس بير؟ كما، عربي ميس ميس في يوجها، عربي زبان زنده زبان بي يا مرده زبان؟ بائبل كا مسكدتوية تماكدوه مرده زبان، عبراني مين تمي قرآن عربي زبان مي اورعربي زبان زندہ زبان ہے۔عرفی کی لغت محاور ہے، ضرب المثل ،تشریحات سب موجود بیں۔ دومری بات سے سے کہ قرآن کریم کی تشریح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وسنت وونوں موجود ہیں ۔ یعنی قرآن کریم کی فلاں آیت کی تشریح حضور نے اس طرح کی ہے، کیا بدریکارڈیر ب یانہیں؟ رسول اللہ نے فلاں آیت پر یون عمل کیا، یہ بھی ریکارڈ پر ہے یانہیں؟ اً لرکوئی عام مسلمان سمعلوم كرناحاب كقرآن كريم كى فلان أيت كانزجمه كاعتبار مضهوم كياب اورنبي كريم في اس آيت كي تشريح كيي كي ما مسلمان كي اس بات تك رسائي مكن بي انبير؟ بھریہ کہ دنیا کا کوئی مسلمان قرآن کر میم کی آیت مجھنے کے لیے عربی زبان تک رسائی حاصل کرنا عاب اوراس کی تشریح میں حضور کی تعلیمات تک رسائی حاصل کرنا جا ہے، کیا یمکن ہے یانہیں؟ تو میں نے کہا کہ ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے کوئی دانشور بیسوچ بھی کیے سکتا ہے کہ اس کی اختراع کی ہوئی تشریح قبول کر لی جائے گی۔ایک آیت کے متعلق ایک مسلمان کو پیۃ چل جائے کہ حضور نے اس پر یوں عمل کیا ہے تو دنیا کی کوئی دلیل ، کوئی تشریح ، کوئی قوت اس مسلمان کوکسی نئی تشریح پرآ مادہ نہیں کر سکے گی۔ تو میں نے کہا کہ بھٹی کیوں اپناونت ادر پیبہ ضائع کررہے ہو؟ ایک حلقہ کھڑا کرتے ہو۔ دس بندرہ سال ایک شور وغل مچیا ہے، بعد میں وہضس ہوجا تا ہے۔ میں نے

#### اسلام اورانسانی حقوق سسه

کہا کہ کی طقے تومیر ہے۔امنے شس ہوئے ہیں۔

بات چاہ تی اسے بیات کے کارٹونوں سے ۔ بات چونکہ بہت زیادہ اہم تھی ، اس لیے بیس نے بھی اے تفصیل سے ذکر کیا ہے ۔ مغربی وائش وروں نے کہا کہ مسلمانوں نے قرآن وسنت کا حوالہ باقی رکھا ہوا ہے جبکہ ہم نے رسول اور بائیل کا حوالہ چھوڑ دیا ہے ۔ بیس نے اس کے جواب میں کہا کہ تہمارے پاس تو بچھ تھا ہی نہیں جے چھوڑ نے کا تم احسان جنار ہے ہو۔ ہمارے پاس تو الحمد لله قرآن بھی اپنی اصل حالت میں ہے اور اس کی تشریح میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حدیث وقع نہر ہے کہ ہم اسے جھوڑ دیں جو دیں ہے جھوڑ دیں ہے ہم سے کوئی بیتو قع نہر ہے کہ ہم اسے جھوڑ دیں ہے۔ ور اس کے بیم سے کوئی بیتو قع نہر ہے کہ ہم اسے جھوڑ دیں ہے۔ ور اس کے بیم سے کوئی بیتو قع نہر ہے کہ ہم اسے جھوڑ دیں ہے۔ اس لیے ہم سے کوئی بیتو قع نہر ہے کہ ہم اسے جھوڑ دیں ہے۔ دیں گے ۔ اگر کوئی بیتو قع نہر سے کہ ہم اسے جھوڑ دیں ہے۔ دیں گے ۔ اگر کوئی بیتو قع کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بے وقو ف دنیا میں نہیں ہے۔

حقوق کے فلفے میں مغرب اور ہمارے درمیان ایک فرق تو میں نے بیم ض کیا تھا کہ مغرب صرف سوسائی کی بات کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ ہم بات کرتے ہیں حقوق الله کی اور حقوق العباد دونوں کی۔ دوسرا فرق میں نے یہ بتایا تھا کہ مغرب جب حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کی بنیا داس بات پر ہوتی ہے کہ سوسائی کیا جا ہی ہے اور سوسائی کیا سوچتی ہے، جبکہ ہمار سے ہاں حقوق کی بنیا دعلوم وحی پر ہے۔ ہمار انصور یہ ہے کہ فاح کھم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَبِعُ أَهُوَ اَءَ هُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقَّ ۔

تیرااہم فرق یہ ہے کہ مغرب جب حقق کی بات کرتا ہے قوہ فرد سے یون خاطب ہوتا ہے کہ تہارایی ت ہے۔ مغرب حقوق ما تکنے کا سبق دیتا ہے۔ اس کے برکس اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ اسلام فرد سے یوں خاطب ہوتا ہے کہ تہبار ہے ذہ سے حق ہے۔ اس بات پر ذرا خور کیجے۔ مغرب حقوق حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلام حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ و نیا کا ہر شخص اگر حق ما گر حق مقدر ہے کہتے ہیں کہ تم حق وصول کرنے ادا کرنے پر آ جائے تو سوسائٹ کی کیا صورت ہوگی؟ قوہم مغرب سے کہتے ہیں کہتم حق وصول کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تیسرائیکن بہت اہم فرق ہے۔

## مغرب مين انساني حقوق كاتار يخي پس منظر

اب میں مغرب کے حقوق کے فلنے کی وضاحت کرتا ہوں الیکن اس کے لیے اس کی کھتا دی کے متاریخ سے معرف ہے۔ اقوام خود کا انسانی حقوق کا چارٹر قواس کا آخری مرحلہ ہے ۔ لیکن اس سے کرد کرمغرب کے ہاں حقوق کا فلنغہ یہاں تک پہنچا ہے۔ مغرب جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اضافیت کو حقوق سے متعارف کرایا ، انسانوں میں حقوق کا شعور بیدا کیا ، میں اس کی تحوق کا حاصل کے بیدا کیا ، میں اس کی تحوق کی تاریخ آ ہے کے ماسنے میان کرنا جا ہوں گا۔

برطانیدانیانی حقوق کا جہتی ہے۔ مہارہ می صدی میسوی علی برطافی کا ایک بادشاہ تھا کا نے بدشاہ تھا کا نے بدر کے ایک بادشاہ تھا کا نے بدر کے ایک بار بیٹ کے بیا کہ ہمادے بال مطلق العمان بادشاہت کی بجائے ایک بار بیٹ اسٹے القیارات کے ماتھ ممارہ یں صدی عیسوی علی متعادف ہوئی۔ پہلے اس وقت کے موقعی مگام کا وجانچ بجو لیں۔ تین طاقتی مکران تھیں ، بادشاہ ، بادشاہ ، بادشاہ ، بادشاہ ، بادشاہ ، بادرادادر ہوب۔

عیدا نولی کے بین بڑے فرقے ہیں: کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈکس۔ کیتھولک فرقے کے مربراہ کو باپائے روم کہتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ کے مربراہ آریج بشپ آف کینٹر بری (Archbishop Of Canterbury) ہیں اور یہ برطانیہ بش ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف کیتھولک فرقہ ہی ہوتا تھا، پروٹسٹنٹ فرقہ امجی وجود میں نہیں آیا تھا۔ امریکہ والے زیادہ کیتھولک ہیں، مغربی یورپ والے زیادہ تر پروٹسٹنٹ ہیں، جبکہ مشرقی یورپ اور روس والے زیادہ تر پروٹسٹنٹ ہیں، جبکہ مشرقی یورپ اور روس والے زیادہ

آرتمود كس بير-آرتمودكس بهت زياده متعدد بير-

ہے۔ایک زمانے میں بہت بری قوت تھی۔ بوپ کو بائیل کی تشریع کاحق مامل تھا اور آج بھی ہے۔ بوب بائبل کی جو جا ہے تشریح کرے بھی چیز کو طال قراردے دے یاکسی چیز کوحرام قرار وے دے سیاس کا افتیار ہے۔ اس کی ایک یابائے روم کوسل ہے۔ کوسل نصلے کرتی ہے جبکہ ہے۔ اے نافذ کرتا ہے۔ ہوپ بذات خودایک اتحارثی ہے۔ ہوپ کو بیفائش اتحارثی حاصل ہے کدوہ بائبل کی تشریح میں مجمعی کہددے۔ میں مغالطہ آج ہارے بعض دوستوں کو بھی بریثان کر ر ہا ہے۔آج علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اجتہاد سے کام لیں اور اجتہاد سے کام لے کرید سئلہ بدل دیں، ده مئلہ بدل دیں ۔ لوگوں کے نزد یک اسلام میں اجتہاد کا اختیار ایسا بی ہے جیسا کہ عیسائیت میں بوپ کے پاس بائبل کی تشریح کا اختیار ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی تم لوگ مغالطے میں ہو۔ عیسائیت میں بوپ کو بیا تغار فی حاصل ہے کدوہ بائبل کی کوئی بھی تشریح کر سكتا ب-اسلام من بيا تفار في كى كوبعى ماصل نبين ب-بديات ذرا يحينى ب- مار بال بیاتفارٹی کسی کوبھی حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کی بنیاد پرکوئی بھی فیصلہ ازخود کر سکے۔ اجتهادی بات چلنکل ہے تو اس حوالے سے ایک لطیف میرے وہن میں آیا ہے۔ ایک دفعہ میں برطانیہ می سفر کررہا تھا ،لندن سے ما عجسٹر کی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا۔ایک نوجوان مجھے دیکھ کر قریب آ کرمین کیا اور بوجها، آپ مولانا صاحب بی ؟ میں نے کہا، لوگ یہی کتے بیں ۔ کہنے لگا، آپ کواجتها و کا اختیار حاصل ہے؟ میں نے یو جھاء آپ کو کیا مسلدور چیں ہے جس میں آپ کو اجتہادی ضرورت بڑمی ؟اس کے نزویک اجتہاد کا تصور بیتھا کہ اجتہاد کسی ایسی اتھارٹی کا نام ہے كداكركس كے ياس بداتھارئى ہوتواسے شرى معاملات ش كوئى بھى فيعلددين كاحق حاصل ہو۔ جاتا ہے۔اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور استے عرصے سے برطانیہ میں رہ رہا ہوں۔ میں با قاعدہ نماز یر حتا ہوں،لیکن ظہراور عصرمیری رہ جاتی ہے، کیونکدوفتر سے نماز کے لیے الگ جھٹی نہیں لتی۔ چنانچہ میں ایبا کرتا ہوں کہ ظہرتو تجر کے ساتھ بڑھ لیتا ہوں جبکہ عصر میں مغرب کے ساتھ پڑھتا ہوں۔اگرآپ کواجتہاد کا اختیار ہے تو آپ جھے اس کی اجازت دے دیں۔ میں ب

بنانا چاہ رہا ہوں کراجہاد کا عام مغہوم لوگوں کے دیمن بی بھراس طرح ہے۔ یس نے اس نوجوان ہے کہا کہ یں فغنی فغنی کرسکا ہوں ۔ معرکی تماز جوتم مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو، اس کی مخبائش دے سکا ہوں کہ مجودی ہے۔ نماز قضا ہوجائے گی، کین ہوجائے گی۔ البتہ ظہر کی نماز فجر کے ساتھ پڑھی کے ساتھ پڑھی کی اجازت ہیں دے سکا۔ اگر بہت زیادہ مجبودی ہے کہ ظہر کی نمازتم کئے بر کیک میں بڑھ سے تو پھرظہر ہمی تم مغرب کے ساتھ بی بڑھ لیا کرد۔ میں نے سوچا کہ بدلا فنیمت ہے کہ ایک فوجوان استے عمر سے کہ طانیہ میں ہے اوردہ یا قاعدہ نماز پڑھتا ہے۔ بہرحال عیسائیت میں ہو ہے کہ بیا قامل ہے کہ دہ بائیل کی کوئی مجی تشریک کردے اور

ببرمال عیسائیت میں بوپ کویا تھارئی ماصل ہے کدوہ بائل کی کوئی بھی تشریح کردے اور اپنی مرض سے کوئی بھی تشریح کردے اور اپنی مرض سے کوئی بھی فیصلہ سناو سے ۔ اس بات پر میں ایک حوالدوں کا ۔ قرآن کریم کی جب یہ آ یت اتری کہ:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مَّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيَحَ ابْنَ مَرْيَمَ (الوَيهِ اللهِ وَالْمَسِيَحَ ابْنَ مَرْيَمَ

"افعول نے اپنا احرارور بهان کواللہ کے علادہ دب بتالیا اور کے بن مریم کو بھی۔"

اس پرعدی ابن عالم نے جتاب ہی کرفیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ عدی عالم طائی نے حضور کا زمانہ بنیں پایا، لیکن وہ اللی ن میں سے تھے۔ حضور سے پہلے جولوگ می کا ند بب تجول کرتے تھے تو عیدائیت کا خرب بجول کرتے تھے تو عیدائیت کا خرب بجول دی تھے اور بت پرتی چھوڑ دی تھی۔ خور دی تھی۔ حال منصر حوالم طائی عیمائی ہو کے تھے اور بت پرتی چھوڑ دی تھی۔ مارا فائدان عیمائی ہو گئے تھے اور بت پرتی چھوڑ دی تھی۔ مارا فائدان عیمائی ہو گیا تھا۔ عدی این حالم جب مسلمان ہو سے تھے اور بائی ہے کہ انڈھ کے آئے کہ کہ کہ مارے جارکھ کے اللہ ایک قرآن کریم نے ہمارے بارے میں کہا ہمائی کے در بائیا ہے، کی میمائی ہو کے جا اجباد ور بہان کورب بھیں بنا تے تھے۔ قرآن کریم نے یہ بات کورب بنائیا ہے، لیکن ہم تو اپنا اجباد ور بہان کورب بھیں بنا تہ تھے۔ قرآن کریم نے یہ بات ہمارے بارے میں کیے کی ہے؟ جتاب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، یہ بتاؤ کہ مارے بارے میں کیے کی ہے؟ جتاب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، یہ بتاؤ کہ میمارے ادر ور بہان کو حال قرار دیے کی اتھار ٹی حاصل تھی؟

حری نے کہا، تی پرافتیار و ماصل تھا۔ یعن کی طال کو طال کی فہرست سے نکال کروام کی فہرست میں شال کروی ، یہ بیس شال کردیں ، یہ افتیار و ان کو ماصل تھا۔ یمی کریم نے فرمایا ، اس آ ہے۔ کا بھی مطلب ہے۔ (تریدی ، رقم ۹۵ ، سی تعمیر این کیٹر ، تقریر موں کا تو بدا ہے ۔ (تریدی ، وقم ۹۵ ، سی تعمیر این کیٹر ، تقریر موں کا تو بدا ہے : اس) ،

طال وحرام کا احتیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اگر بیا تھار ٹی اللہ کے باس اور انہا جس سے بور پیٹیر کون ہیں؟ صحرت محرسل الشعلید و کلم ہے کی اللہ طبید و کم ہے کی اللہ تعالی کے خاطب ہوتے ہیں: یَا آیکا اللّٰہِ اللّٰہِ کَلَ اللّٰہُ لَکَ (اَحْرَام کا الله اللّٰہِ اللّٰہِ کَلَ اللّٰہِ مَوْلَا کُمْ مَولَا کُمُ مَولَا کُمُ مَولَا کُمْ مَولَا کُمُ مَولَا کُمْ مَولَا کُمُ مَولَا کُمُ مَولَا کُمْ مَاللہِ مِعْلَ مُولِا کُمُ مَاللہِ مَاللہِ مَا مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہُ مُلْمُ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہُ مُلْمُ مَاللہِ مَالِ مَالِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَال

اسلام مس حلال وحرام كى انتمار في

محریبان ایک سوال ہے کہ طال وحرام کے افتیار علی بیپ کود خیل ما نیمی تو وہ ارباباً من دو ن اللّٰہ ہے۔ اگر کی پارلیمنٹ کوطال وحرام کے افتیار علی دخیل مان لیس تو کیاوہ ارباباً من دو ن اللّٰہ ہے۔ اگر کی پارلیمنٹ کوطال وحرام کے افتیار علی دخیل مان لیس تو یہ کیا ہے؟ ہم دو ن اللّٰہ نہیں ہے؟ اور اگر سوسائی کو طال وحرام کے افتیار علی دخیل مان لیس تو یہ کیا ہے؟ ہم کی کہتے ہیں کہ نہ بیپ کو، نہ پارلیمنٹ کو اور نہ سوسائی کو، نہ مولوی کو، کمی کو بھی یہ افتیار حاصل ہیں ہے کہ وہ اللہ کے موے کو حرام قرار دے یا حرام کے موے کو حلال قرار دے۔ تو عی

#### الالامافان ح ق المالال

اہے ان دوستوں سے کیا کتا ہوں کہ بھی ہی ہی ہارا مفاللہ ہے کہ بوپ کی طرح کے افتیارات مارے یا ک بی ایں۔ مارے یا کہا ہے کوئی افتیارات دیں ہیں۔

ایک بات میں بہاں من اعوض کردیا ہوں۔ اسلام میں بیافتیار مس کومامل ہے کہاس کی بات حتى بواوراس كوهيتي ندكيا جاستك صعرف دسول الله صلى الله عليدوسكم كورويكسيس ميس بحي مقلد بول ادراب حرات محل مقلد بل مم المم المعلم الوحنيدرمة الشقال عليد كمقلد بي - بم ان پرامتا دکر کے بغیر دلیل سے بھی ان کی ہاست مالن لیتے ہیں آؤر برآ دی برستلے کی محتق کر بھی نیس سكاران كيار ي شريعي بم كيا كي إي محتهد بحطى ويعيب راوران كاجونوى بم بغیردلیل کے انتے ہیں، وہ میں میر کرانتے ہیں کہ صواب بحتمل الحطاراورا کر کی مجتدكا كوكى فتوى بيس ما نيس محاويد كم يرفيس ما نيس مح كد حسط المحتمل الصواب ليكن بد خطا اورصواب کا تقابل ہوگا نہ کہ حق ویاطل کا۔ بیہ ہادی صدود ہیں اور بیمرف امام صاحب کے معالے میں نہیں، بلکسیدنا صدیق اکبر کے معالے میں بھی یہی اصول ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ اسلمین بنے کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ دیا تھا،اس بی ایک جملہ کہا تھا کہ سے وعده كرتابول كه كتاب وسنت كمطابق جلول كاران استقسست فساعينوني ، اكرسيدها چلول تومیراساته دینا۔ فان انا زغت فاقیمونی ، اگرمید مان چلول تو بچصید ماکردو۔ فلاسمع ولاطاعة ،اگركتاب وسنت كمطابق نه چلول تو مجرندميرى بات سنونديرى بات مانو ـ

کاب وسنت کے بعد کی کو یہ افتیار و صل نیس کداس کی بات حتی ہو۔ ہاں ہمارے ہاں ترج چاتی ہے۔ صواب یہ حصل السح طلاء حسطا یہ حصل الصواب، مجتهد یہ حطی و یصیب ہیں۔ تو میں اور یہی ہمارے ضابطے ہیں۔ تو میں ان ہے کہتا ہوں کہ بھی، آپ کو مغالطہ ہے کہ جس طرح عیمائیت میں پوپ کوئی حتی فیصلہ کر دیتا ہے، ای طرح مولوی بھی حتی فیصلہ کر حقے ہیں۔ نہیں، یہ افتیار نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ جہتد کے باس من نہیں جماعت کے پاس اور نہ سوسائٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔

### بإبائيت اور خلافت مين فرق

مغرب کانسانی حق تی تاریخ اور اس منظر بیان کرد با ہوں۔مغرب بیں آئ سے دوسو
سال پہلے تک جوصورت حال تی ہو مصورت حال سامنے دکھنا ضروری ہے۔ تین مقدر تو تیں تھیں:
پاپائے روم، بادشاہ اور جا گیروار۔ قوام کوکوئی حقیت حاصل بیس تھی۔ عام آ دی تو جا نوروں ک
طرح زندگی برکر تے تھے۔ اتھار ٹی صرف ان تیوں کے پاس تھی اوران جی سے سب نیادہ
اتھار ٹی بوپ کے پاس تھی۔ بوپ خداکا نما تندہ کہلاتا ہے اور بوپ کو بید تی حاصل ہے کہ وہ فدای
طور پر جو بھی کہ دے، وہ خداکا نما تندہ کہلاتا ہے اور بوپ کو بید تی حاصل ہے کہ وہ فدای
طور پر جو بھی کہ دے، وہ خداکی طرف سے ہے۔ جبکہ ہمارے بال اسلام عیں یہ تصور نہیں ہے۔
سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے بال کوئی شخصیت بھی ایس بیس ہے کہ حس کی بات جینے نہ
کی جا سکے۔ دلیل کی بنیاد پر برخص کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد ہمارے ہاں حضرت ابو برصد بی اج حضرت عمر فاروق سے بوے تو کوئی نہیں ہیں۔ ان
سے بھی لوگ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے اور بہت سے مسائل عیں اب بھی کرتے ہیں۔
سے بھی لوگ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے اور بہت سے مسائل عیں اب بھی کرتے ہیں۔
صفرت عرائے کربت سے تفردات کو آ بیس مائے۔

ایک بات ضمناذین میں آئی ہے۔ اسلام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اسلام خص حکومت کا قائل ہے، بیعنی اسلام امیر المومنین کے نام سے جو حکومت قائم کرتا ہے، وہ خصی حکومت تائم نہیں کرتا، اسلام ایک شخص کواتھارٹی بناویتا ہے۔ بیا یک مفالطہ ہے۔ اسلام شخصیت کی حکومت قائم نہیں کرتا، بلکہ دلیل اور قانون کی حکومت قائم کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدین کا خلیفہ نتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے خطبے میں یہ بیان ایک پالیسی بیان ہے کہ آگر میں قرآن وسنت کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پر واجب ہے اور اگر قرآن وسنت سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پر واجب ہو کہ اس سنت سے مطابق حکومت ہے؟ حضرت عراکہ قرآن و میری بات مانو، اگر قرآن و میری بات مانو، اگر قرآن و سنت کے مطابق جلوں تو میری بات مانو، اگر قرآن و میری بات مانو، اگر کی مانون تو میری بات مانو، اگر کی مانون تو میری بات مانون تو میان بی میری بات مانون تو میری بات میری بات میری بات مانون تو میری بات مانون تو میری بات میری

#### اسلام اورانسانی حوق \_\_\_\_\_ اسلام

کر ہے ہوکر یہ کہتا ہے الا سسم ، ہم آپ کی بات بیں سنتے ، پہلے آپ فلال معاطی وضاحت کریں۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک فورت نے دھرت مر کوروکا اور دلیل کے ساتھ کہا کہ آپ کا فلال فیملے قرآن کے خلاف ہے اور دھرت مر نے دہ فیملہ والی لیا۔ میں اس وقت ان دا قعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں مرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیا یہ خصی کومت ہے یا قانون کی ؟ اور ہی ہمار سے الل سنت کے ہاں ہے۔

### خلافت اورامامت میں بنیادی فرق

الل سنت اور الل تشیخ کا بنیادی اختلاف یکی ہے۔ ہمارے ہاں خلافت تو منعوص ہے، لیکن خلیفہ منعوص ہے، لیکن خلیفہ منعوص ہے، لیکن خلیفہ منعوص ہے، لیکن خلیفہ کا انتخاب حضور نے است پر چھوڑ ا ہے۔حضور نے راہنمائی ضرور کی اوراشارات بھی دیے، لیکن علی طور پر خلیفہ کا انتخاب است پر چھوڑ دیا۔ امامت اور خلافت میں کی۔ فرق ہے۔ الل سنت کے فرد کی خلیفہ کا انتخاب است کی صواب دید ہے۔

الل سنت كي خلافت اور الل تشيع كي امامت من تمن بنياوي فرق مين:

پہلافرق یہ کہ خلافت منعوص نہیں ہے، بلکدا ست کے اختیار پر ہے، جبکدا مامت منعوص ہے۔ ای لیے الل تشیع حضرت علی رضی اللہ عند کوو صبی رسول الله مانتے ہیں۔

دوسرافرق یہ ہے کہ خلافت خاندانی یانسبی نہیں ہے، جبکہ امامت خاندانی ہے۔ یہ فین صاحب اور خامنہ ای صاحب وغیر ہم تواہام غائب کے نمائندے ہیں۔

تیسرافرق یہ ہے کہ خلیفہ معصوم ہیں ہے اور خلیفہ کی سمجھی بات سے دلیل کی بنیاد پراختااف کیا جاسکتا ہے، جبکہ امام معصوم ہے اور امام کی سمجھی بات سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ امام جو کہہ دے، دی قرآن کی منشا ہے اور جو کہد دے، وہی سنت کا مفہوم ہے۔ امام کے معصوم ہونے کا معنی ہے معصوم عن الخطأ، وہ خلطی سے پاک ہے۔ اس کا دوسرامعنی یہ ہے کہ امام اتھار ٹی ہے۔

اس کیے میں مغرب سے کہا کرتا ہوں کہتم ہمیں جوطعنددیتے ہو کہتم میں پاپائیت ہے، وہ ہم جمہورمسلمانوں میں تونہیں ہے۔ ہمارے ہاں خلیفہ ندمنصوص ہے، ندخاندانی ہے، ندمعصوم ہے اور دی اختلاف ہے متعلی اقدار فی ہے داکر پاپایت کا کوئی تصور ہے تو وہ الل تقع بی ہے۔ پوپ
اورا ما تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اب بھی اہران کے دستور بھی ولایت فقید کے عنوان ہے جو شورائے گھبان ہے، اس بدا فقیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ باصدر کے تیسلے کو افیر دلیل کے منسوخ کر کئی ہے۔ شورائے بھبان بھی جہ آ ہت اللہ ہیں، پانچ کا نون دان ہیں اور اس کے سریراہ فامندای صاحب ہیں۔ اس نوسل کو بدا تھار فی حاصل ہے کہ جو وہ کھد ہے، وہی دین ہے۔ جو پاپائے ردم کی نوسل کو افتیار حاصل ہے، وہی ایران کے دستور ہی ولایت فقید کے ادارے کو حاصل ہے۔ یہ صوابد یدی افتیارات ہمارے الی سنت کے بال کی کو حاصل جیسے اور تا نوس کے بال کی کو حاصل جیسے اور تا نون کی بنیاد پر ہوگی۔ قرآن دوست سے حوالد دینا پڑے گا، اگر مقا ہے می قری حوالد آ جائے اور قانون کی بنیاد پر ہوگی۔ قرآن دوست سے حوالد دینا پڑے گا، اگر مقا ہے می قری حوالد آ جائے اور تشہر دار ہونا پڑے گا۔ چنا نچہ ہمارے ہاں شخصی تیں بلکہ قانون کی محوصت ہے۔

## میکنا کارٹا جفوق کی پہلی دستاویز

خیریہ بات درمیان یس شمنا آ گی۔ یس بات کرد ہاتھا کہ پایا ہے ردم، بادشاہ ادر جا کیردار کی آئی میں اغریب بین تھا۔ یہ تیوں ل کر حکومت کرتے تھے۔ گر ہوں ہوا کہ ان تیوں کے درمیان جھڑے ہوئی ہوئے اس موا کہ ان تیوں کے درمیان جھڑے ہیں ہوا ہو گئے۔ جا کیرداروں کو بادشاہ سے شکایات ہو کیں۔ آ بانسانی حقوق کے حوالے ہے اکثر ایک لفظ سنتے ہیں بمکنا کارٹا (Magna Carta)۔ اسانی حقوق کی سب سے پہلی باضابط دستاہ یہ کہا جاتا ہیں بمکنا کارٹا کارٹا دہ مد میں کی کھوں مدی میسوی میں ۵ار جون ۱۲۱۵ء کو حقوق کے حوالے ہے۔ تقیب باضابط دو مد مد کر کے مقال کے میحقوق ہیں، فلال کے میحقوق ہیں اور چر بیضابط ہو انسانی حقوق ہیں، فلال کے میحقوق ہیں اور چر بیضابط باقامیہ بات کریں گو تو کہا کہ نا قامیہ نا کارٹا معاہد سے ہوتا ہے۔ بات کریں گوت میکنا کارٹا معاہد سے ہوتا ہے۔ میکنا کارٹا مغرب کے انسانی حقوق کی ابتدا جبکہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کار چارٹر اس کی انتہا میکنا کارٹا مغرب کے انسانی حقوق کی ابتدا جبکہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کار چارٹر اس کی انتہا میں منظور ہوا ہے۔ یہ تقریباً سات صدیوں کا عرصہ بنآ ہے اور ان دو واقعات کے دورتیاں مغرب کی انسانی حقوق کی تاریخ کا مدیوں کا عرصہ بنآ ہے اور ان دو واقعات کے دورتیاں مغرب کی انسانی حقوق کی تاریخ کا مدیوں کا عرصہ بنآ ہے اور ان دو واقعات کے دورتیاں مغرب کی انسانی حقوق کی تاریخ کے۔ میکنا کارٹا کارٹا

#### اسلام اورافساني حوق \_\_\_\_\_اسم

بنیادی طور پرمیکنا کارٹا میں موام کے حقق ق بنی سے بلکداس وقت کے بادشاہ جان (John) اور جا کیرداروں میں جھڑ ہے کی بنیاد پر بیدمعاہدہ طے ہوا جس میں بادشاہ اور جا کیرداروں کے آپ ب کے حقوق متعین کے محصے۔ اس میں کوئی ایک آ دھ موام کا حق بھی تھا۔ امل جھڑ ا بادشاہ اور جا گیردار کا تھا۔ یہ معاہدہ بادشاہ اور جا گیرداروں کے باہمی اختیارات اور حقوق طے کرنے کے باہمی اختیارات اور حقوق طے کرنے کے لیے کیا گیا۔اے مغرب والے انسانی حقوق کی سب سے بہلی دستاہ یر تقور کرتے ہیں۔

## عوام پر بوپ کے مذہبی مظالم

میکنا کارٹا کے تحت پاوشاہ اپنے حقوق و افقیارات کا پابند ہوگیا اور جا گیرداراپنے حقوق و افقیارات کے پابند ہو گئے، جبکہ پاپائے ردم کوابھی تک افعار فی حاصل تھی کہ وہ جو جا ہے کر ہے۔ اھی ارات بی رکاوٹ آئی ہے سائنسی ترقی وانکشافات ہے۔ بدایک لبی اور الم ناک تاریخ ہے۔ سائنس نے جب انکشافات کے کہ جاند ہوں گردش کرتا ہے اور سورج اس طرح ہے ظامی سفر کرتا ہے اور زمین اس طرح ہے سورج کے گرد چکرلگاتی ہے قوج جو والے ان انکشافات کونے صرف بائل کی روے وہ کرتے رہے بلکہ اسے ارتد ارقر اردے کرسائنس دانوں اور ماہر بن کو کونے صرف بائل کی روے وہ کرتے رہے بلکہ اسے ارتد ارقر اردے کرسائنس دانوں اور ماہر بن کو برنائے موت دیتے رہے۔ اس طرح چرجی والوں نے ہزاروں ماہر بن مار دیے۔ آسفور ڈ ہوئیورٹی پہلے چرجی ہوتا تھا۔ وہاں دہ فٹانات ابھی تک محفوظ ہیں جہاں پاور یوں کی عدائت گئی تھی، جس میں ایک سائنس دان اپنے دعوے کے ساتھ چیش کیا جاتا کہ چاندگردش کرتا ہے۔ بس پادری فیصلہ سناد ہے کہ بیم ترقر موگیا ہے، اسے قبل کردو۔ کوئی ماہر کہتا کہ ہوا بھی فلاں چیز اس طرح سے فیصلہ سناد ہے کہ بیم بیم انک کردا ہوا تر اربا افراد آئی ہے جاتے رہے۔

چنانچددوباتوں میں ج ج رکاوٹ بتا، ایک سائنسی ترتی میں اور دوسرے آزادی رائے میں۔
پوپ چونکہ خداکا نمائندہ تصور ہوتا تھا، اس لیے جوآ دمی بھی اس سے اختلاف کرتا، اسے مرتد مجھ کر
قتل کردیا جاتا اور ایسا اب سے تین سوسال پہلے تک ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو خلفا راشدین
سے بھی اختلاف رائے کا حق لوگوں کو حاصل تھا اور بہت سے مواقع پر خلفا راشدین نے لوگوں

## مولوي کی اجاره داری؟

اس پس منظر میں اب بالکل یہی صورت حال ہارے ہاں مسلمانوں میں ہمی پیدا کی جارتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تشریح میں مولوی کی اجارہ واری نہیں مانے۔ ہم کامن سینس (Common Sense) ہے قرآن کی تشریح کریں ہے، لیکن معالی الطی پر بی ہے۔ مارٹن لوقعر کی تحریک ہوپ خدا کا نمائندہ تصور ہوتا تھا اور اسے یہ افقار ٹی حاصل تھی کہ بوپ خدا کا نمائندہ تصور ہوتا تھا اور اسے یہ افقار ٹی حاصل تھی کہ اس کے باس چا ہے ولیل ہے یا نہیں، وہ جو بات کہدوے گا وہ حتی ہوگی اور اسے چینی نہیں کیا جا سے جائے نہیں کیا جا سے گا۔ میں ان وائش وروں سے کہتا ہوں کہ مارٹن لوتعر کی بات ضرور پر حو، السے چینی نہیں کیا جا سے کا گا۔ میں ان وائش وروں سے کہتا ہوں کہ مارٹن لوتعر کی بات ضرور پر حو، لیکن پس منظر کو بھی تو ٹھیک طرح ہو دیا ہمارے ہاں قرآن وسنت کی تشریح میں بو پ والی کیفیت ہے؟ ہمارے ہاں تو ہزاروں مسائل میں علمی اختلا فات چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ولی کی بنیاد پر صحابہ کرائم کے زمانے سے جو مباحث شروع ہوئے ہیں، اب تک چلے آ رہے ہیں اور قیا مت تک چلے دہیں گے۔ ہم تو بات ہی اختلاف پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کی کو یہ اور قیا مت تک چلے دہیں گا۔ ہم تو بات ہی اختلاف پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کی کو یہ اور قیا مت تک پیلے دہیں گے۔ ہم تو بات ہی اختلاف پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کی کو یہ اور قیا مت تک بھر کے ہم تو بات ہی اختلاف پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کی کو کہ

افتیار ماصل بی ہیں کدوہ یہ کے کرمری ہات آخری اورحتی ہے۔اس لیے ماری فرای قیادت کو اگر ہوب برقیاس کر کےری ایکشن ہوتا ہے آو بیمرامرغلط ہے۔ وہ ری ایکشن بوپ کی اجارہ داری يرتفا - مارے بال اجارہ داري مخص يا طبقے كوئيس بلكه دليل اور قانون كو حاصل ب- آج محى برے سے براعالم کوئی بات کرتا ہے تواس ہے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہیں جناب، یہ بات بون بیس بلکہ یوں ہے۔ آج بھی کوئی عالم ماکوئی طبقیدا بی بات کو حتی اور آخری قر ارنبیں دے سکتا۔ اس لیے میں ان او کوں سے کہتا ہوں کہ یہ لطی ہر ہیں ، ہمارے ہاں بالک مختلف صورت حال ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا مولوی کی اجارہ داری ہے کہ بس وی قرآن کی تشریح كرے گا؟ يس نے كہا، ہارى بالكل بعى اجاره دارى نبيس ہے۔ يس نے كہا، بعنى آپ خودقر آن ی تشریح کرلیں۔ پھر میں نے یو جھاء کیا قرآن کریم کی تشریح کے بلیے آپ کوئی عربی وغیرہ برهیں مے یانہیں؟ کہنے لگے، بالکل برحوں گا۔ میں نے بوجھا، کس در ہے کی؟ اخبار کے در ج کی یا قرآن کے در ہے کی؟ کہا،قرآن کے در ہے گی۔ میں نے یو جھا، جب قرآن کی کی آیت کی تشریح کریں گے تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں مے، تاریخ کے حوالے سے بھی ہی سے کریں مے کہ بیآیت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی یااس کی ضرورت محسوس نہیں کریں مے؟ کہا، ہاں بہتو یہ کریں گے۔ پھر میں نے یو جھا،اس آیت کی تشریح کرنے سے مملے کیا آپ بددیکھیں مے کہ اس آیت کی حضور نے بھی کوئی تشریح کی ہے یانبیں؟ کہا، ہاں دیکھیں سے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح کے لیے پیلمی ضرور پات آپ بوری کرلیں گے تو آپ تو خودمولوی ہو جا کیں گے۔مولوی کی نسل کا نام تونہیں ہے۔

اس پر بھے ایک لطیفہ یاد آگیا۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہی ہے، خاص طور پر جسٹس صاحبان میں کہ اجتہا وکاحق علما کوئیس بلکہ پارلیمنٹ کو ہے۔ جسٹس جادید اقبال اس کے سرخیل ہیں۔ میں بھی اخبارات میں اس بحث میں حصہ لیتار ہتا ہوں۔ اس ضمن میں دومسکول کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ امت کوان لوگوں نے تقسیم کررکھا ہے کہ یہ ختی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ خبیل ہے۔ یہ لوگ سب کو مختے ہیں، جعفری اور ظاہری وغیہ دکو بھی شامل کر

#### اسلام ادرانسانی حوق \_\_\_\_

ليت يل اس ليان مولويون كوجمور واور يارليمن جونكدموام كاختف اداره ب،اس لياجتهاد كافل يادلين كود عدودايك بارجم عدي جماكياكة بكى كيادات بي يس في كماكي بالك ، ين آب يارلمنك كود يدس باتى على في توبهت كالفت كى ، جبك من كما كرفميك ہے، یا اعتبارا ب یارلمنٹ کود سے یں ایکن میں نے کہا کہوئ لیں ،اس وقت تو ہم فقہی اعتبار ے چوسات فرقوں میں ہیں۔ الل سنت کے ساڑھے جار ہیں الینی فنی اشافی ، ماکی منبلی اور آ دحافرقه ظوامركا فوامرك الى فقد ب، ابنا طريقة استدلال ب، اين اصول بي، ابنا اجتهاد كرتے بين،ان كےاسے فآؤى بين اورامام داؤد ظاہرى اورامام اين حزم ان كےامام بين۔اس لیے میں کہنا ہوں کہ اہل سنت کے ساڑھے جارفرقے ہیں۔ دو اہل تشیع کے ہیں، جعفری اور زیدی۔ پس نے کہا کہ ہم مولو ہوں نے توامت کو چوسات فرقوں پس تقیم کرد کھا ہے، کیکن تم جب بارلیمنٹ کواختیار دے رہے ہو، بارلیمنٹ اجتہاد کرے گی تو جھے بیہ تا کیں کہ یا کتان کی بارلیمنٹ لبنان کی یارلیمنٹ کے اجتہادی یابندہوگ؟ یامعری یارلیمنٹ شام کی یارلیمنٹ کے اجتہادی یابند ہوگی؟ تم تو ہمیں کوئی پیاس سے او بر فرقوں میں بانٹ رہے ہو۔ آ مے جلیے ، یا کتان میں قوی اسملی کا بنادائر واختیار ہے اور صوبائی اسمبلیوں کا بنا۔ اب ایسا ہوگا کہ ایک قومی فقد وجود میں آئے گ ، ایک پنجالی نقه ہوگی ، ایک بلوچی نقد اور ایک سندھی فقہ ہوگی۔ میں نے کہا کہ وہی چھ سات فرقے رہنے دوہتمہاری مہر بانی ہوگی۔ان **میں آ فاقیت تو ہے تا۔ شافعی** اعدُ و نیشیا میں بھی ہیں ہمسر مس بھی ہیں۔ تم تو ہر شلع کی الگ فقہ بنانے پر تلے ہوئے ہو۔

ایک دفعدایک توی اخبار کے ذیر اہتمام لا ہور میں اس موضوع پر ایک ندا کرہ ہوا کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کاحق نہیں مانا چاہیے ،

کو اجتہاد کاحق ملنا چاہیے یانہیں ۔ باقی علانے کہا کہ نہیں ، پارلیمنٹ کو اجتہاد کاحق نہیں ملنا چاہیے ،

میں نے کہا کہ بالکل ملنا چاہیے ۔ سب پریشان ہو گئے کہ ایک مولوی ہے بات کہدر ہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کاحق ملنا چاہیے ۔ میں نے پھر کہا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کاحق دے دیا جائے ، لیکن ایک چھوٹی می شرط کے ساتھ ۔ جیسا کہ ہرکام کی اہلیت کی بچھ شرائط ہوتی جیس نے ہم آدی تو اجتہاد کا إلی نہیں ہے۔ میں شرائط ہوتی جیس ، اجتہاد کی اہلیت کی بھی جھٹرائط ہیں ۔ اب ہرآدی تو اجتہاد کا إلی نہیں ہے۔ میں شرائط ہوتی جیس ، اجتہاد کی اہلیت کی بھی ہے میٹرائط ہیں ۔ اب ہرآدی تو اجتہاد کا إلی نہیں ہے۔ میں

نے کہا کہ الکشن رواز میں زمیم کر کے بارلینٹ کی رکنیت کے لیے اجتہادی المیت کی شرط لازی قراردے دو، مینی یارلیمنٹ کارکن وہ بن سکتا ہے جواجتہادی المیت رکھتا ہے تو ہمیں یارلیمنٹ کو اجتماد کائل دیے یکوئی اعتراض کیس ہے۔جن دنوں بیندا کرہ ہوا مان دنوں اسمبل میں پدرہ سے بیں علاءمبر تھے۔ میں نے جب یہ ہات کی تو ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب، ہم ان پدرہ ہیں مولو یوں سے تک ہیں، آپ تو ہوری اسمبلی مولو یوں سے مرنے کی بات کرد ہے ہیں۔ مں نے بھرکہا کہ چلوہم اجتہاد کی شرائط خود مطیبیں کرتے۔اگر جداجتہاد کی شرائط مطے شدہ میں کہ فلاں فلاں شرائلا جس میں یائی جا تھی، وہ مجتمد ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تعلی سے لیے میں ان برامرادنیں کرتا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی تعلی کے لیے ایک طریقہ آپ کو بتادیا ہوں۔وہ یہ کہ آ ب سریم کورٹ میں ریفرنس وائر کریں اور سریم کورٹ سے کہیں کدو واجتہا وکی شرطیس طے كردے۔ جب بريم كورث يد شرطيس في كردے و آب الكثن رواز مي ترميم كر كے اسمبلي كى رکنیت کے لیے وہ شرا کو لازی قرارو ہے دیں۔ میں بوری ذمدداری سے کہا ہول کہ میں اس کے حق میں ہم چلاؤں گا کہ بارلیمنٹ کو اجتماد کاحق وے دیا جائے۔ میں نے کہا کہ ہم تو دلیل کی ، كامن سينس كى اور قانون كى بات كرتے ہيں۔ ہارا قانون (منصوصات كى مدتك) في شده ہے،اس مس کی کوردو بدل کی اجازت جیس ہے۔اجتہادی مسائل میںاس کی اجازت ہے،لیکن و مجی اس طرح که اصل قانون (منصوصات قطعیه) می فرق ندآئے۔

### يوب كخلاف بغاوت

بہرمال پوپ کے خلاف بغاوت میں پروٹسٹنٹ فرقہ وجود میں آ میا۔ انہوں نے کہا کہ بائیل کی تشریح میں بوپ کی اتھارٹی اور اجارہ داری ہم نہیں مانے۔ اس وقت بورپ کی اکثریت پروٹسٹنٹ ہے۔ چنانچہ پہلی اثرائی بادشاہ اور جا گیرداروں کے درمیان ہوئی جس میں Magna پروٹسٹنٹ ہے۔ چنانچہ پہلی اثرائی بادشاہ اور جا گیرداروں کے درمیان حقوق ملے نامی دستاہ پر سامنے آئی جس کی روسے بادشاہ اور جا گیرداروں کے درمیان حقوق ملے بائے اور اس میں پروٹو ام الناس کے حقوق کا بھی ذکر تھا، جبکہ دوسری اثرائی بوپ اور چرچ کے خلاف قرار ماہر مین کو بائبل اور خدا کے قانون کے خلاف قرار

دے کرفل کرنا شروع کردیا۔اس از ائی کے نتجہ میں پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا ہوا جس نے بائبل کی تھرتے میں بویے کی اجارہ داری مانے سے انکار کردیا۔

اب میں آتا ہوں تیسری بغاوت کی طرف میں اس وقت گزشتہ پائی چیسوسال کی مختفرتاری این کررہا ہوں ، اس دور کی تاریخ جیے ادوار مظلمہ کہتے ہیں ، لین بورپ کا تاریک دور مغرب والے پاپائیت، بادشاہت اور جا گیرداروں کے اس دور کو انسانیت کا تاریک دور Dark Ages قرارو ہے ہیں ۔ وہ دور جس میں بس یہ تیوں ہی ال کرسب کھ کرتے تھے، عام آدی مظلوم اور بے بس مقا۔

جا کردار کے مظالم جب مد سے بڑھ گئے تو گرلوگوں میں بغاوت پیدا ہوگی۔ عوام میں جا کے داروں اور بادشاہ کے خلاف بغاوت افنی ۔ اس بغاوت میں ہوپ نے عوام کا ساتھ دینے کی بجائے بادشاہ اور جا گردار کا ساتھ دیا۔ تیوں ایک دوسرے کے مفادات کے کافظ تھے۔ جہاں ہوپ کو ضرورت پڑتی تھی، بادشاہ اس کا ساتھ دیتا تھا اور جہاں بادشاہ کو ضرورت پڑتی تھی، بوپ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح بادشاہ، جا کے روار اور بوپ میں سے جس کو ضرورت پڑتی تھی، دوسرے اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح بادشاہ، جا کے روار اور بوپ میں سے جس کو ضرورت پڑتی تھی، تھے۔ بیزائیکا تھی۔ ان کا آپس میں گئے جوڑ تھا اور بیا کید دوسرے سے تھے۔ بیزائیکا تھی۔ ان کا آپس میں گئے جوڑ تھا اور بیا کید دوسرے سے تھا۔ بادشاہ بی ضدا کا نمائندہ ہوتا تھا ور توام کو دیا تے تھے۔ عوام تو تین چارسوسال ڈنے ہوتے رہے۔ بادشاہ بی ضدا کا نمائندہ ہوتا تھا (السبطان ظلی اللہ) اور بوپ تو تر بی طور پر تھا بی خدا کا نمائندہ۔

یہاں ایک چھوٹی می بات کرتا ہوں۔ ہورپ میں اگر کس سے آپ ند ہب کے اجما کی کردار

کے نام پرکوئی بات کریں گے تو دہ فورا طیش میں آ جائے گا۔ اس کے طیش میں آ نے کی اصل وجہ
مغرب کا بھی تاریخی پس منظر ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہورپ والوں نے ند ہب کے نام پر
تین چارسوسال انہائی جرمی گزارے ہیں۔ بہت ظلم ہوتا تھا، لوگ کاٹ دیے جاتے تھے ادر زندہ
آگ میں جلا دیے جاتے تھے۔ دومنٹ کی ساعت کے بعد بی بھائی کا تھم دے دیا جاتا تھا۔ اس
لیے جب مغرب والوں سے فد ہب کی بات کریں تو وہ ڈرجاتے ہیں کہ بیلوگ وہ بی جرکا دورواپس
لانا چاہے ہیں۔ مغرب والوں کی فد ہب کے بارے میں کھوالی نفیات بن گئی ہے۔ فد ہب

#### اسلام ادرانساني حوق ي

ےان کی نفرت با دو بیس ہے الین ان کی ذہب ےمطلقا نفرت تو بہر حال غلط ہے۔

جب بوب نے بادشاہ اور جا کیردار کا ساتھ دیا اور یہ تینوں اکٹھے ہو گئے تو اب جو بغاوت ہوئی توان تینوں کے خلاف ہوئی۔ یہاں بھی درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ میں این دانش ورول سے کہا کرتا ہول کہ بھی تم لوگ مفالطے کا شکار ہو۔ بوپ کے ظلاف بورپ کے عوام کی نفرت اور بغاوت سمجھ میں آتی ہے۔ دونوں حوالون سے سمجھ میں آتی ہے۔ بائیل کی تشریح میں اجارہ داری کے حوالے سے محی اورعوام پر ہونے والے ظلم میں بادشاہ اور جا گیردار کا ساتھ دیے ك والے سے بھى جب وہ تارئ ير من بي تو كو الت ب كرآ كھول من آ نوآ جاتے ہیں کہ بورپ کے عوام نے بادشاہ کے ہاتھوں، بوپ کے ہاتھوں اور جا گیردار کے ہاتھوں ا تناظلم سہا ہے۔ بدلوگ تو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ میں اپنے وانثوروں سے کہتا ہوں کہاس صورت حال کا اطلاق ہم برنہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو مولوی ہمیشہ عوام میں رہا ہے۔ یہ فرق ضرور ذہن میں رکھنا۔ ایک بات سے کہ ہمارے بادشاہوں کے مظالم کا وہ انداز مجمی ہمی نہیں ر ہا۔ شخص طور پرظلم ہوتے رہے ہیں۔اس میں بھی ندہبی طبقے کے پچھافراد بادشاہوں کے ساتھ ہوتے تھے، کین ذہبی طبقہ بحثیت طبقہ بھی بھی یادشاہ اور جا گیردار کے ساتھ نہیں رہا۔ مولوی ہمیث عوام كے ساتھ رہا ہے۔ يدا يك تاريخي حقيقت ہے۔ مولوى بحثيت طبقہ بميشہ عوام كے ساتھ ربا ہے۔ مولوی نے آزادی کی تحریکیں جلائی ہیں، مولوی بھانس چر صاب، مولوی نے ظالم بادشاہوں ے سامنے کھڑے ہو کرظلم کے خلاف، آواز بلندی ہے، مولوی نے تو ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی تر جمانی کے ہے۔ ہار **ے نہ ہی طبقے کی توجودہ سوسالہ تاریخ ہی رہ**ے۔

مولا نا ابوائحس علی ندوی کی کتاب " تاریخ دعوت وعزیمت" پڑھ کردیکھیں جو ہماری چودہ سو
سالہ تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ ہمارے ہاں مولوی اورصوفی دونوں عوام کے حقوق کی ، آزادی کی
اورانساف کی بات کرتے رہے ہیں اوراس میں وہ کئے ہیں ، پھانی چڑھے ہیں ، زندہ جلے ہیں۔
میں ایک چھوٹی مثال و بتا ہوں۔ ہمارے سندھ میں اگر جا گیرداروں کے سامنے کی نے آنے
کی ہمت کی ہے تو وہ مولوی ہے۔ جھنگ میں جا گیرداروں کے سامنے کون آیا ہے؟ مولوی۔

جمنگ کی تاریخ تین مولو یوں کو یا در کھے گی جنہوں نے جمعک میں جا گیرداروں کاطلسم تو ڑا۔ مولا تا محمد ذاکر صاحب، مولا تاحق نواز جھنگو کی شہیداور مولا تا منظورا حمد چنیوٹی۔ بلوچتان میں بھی بڑے بڑے نوابوں اور جا گیرداروں سے نکر لینے کی ہمت بھی مولوی عی کرتا ہے۔ تو میں اپنے دانشوروں سے کہتا ہوں کہ مغرب کے تاریک دور کا اطلاق ہم پر نہ کرو۔ اسلام کا نہ ہی طبقہ تو ہمیشہ وام میں رہا ہے اوراس نے ہمیشہ وام کے حقوق کی ترجمانی کی ہے۔

بہرحال جب مغرب میں بغاوت ہوئی تو چونکدان کا فدہبی طبقداس بغاوت کے خلاف ہادشاہ اورجا کیردار کے ساتھ تھا،اس لیے عوام کی بغاوت پھران تینوں کے خلاف ہوئی اور یہ بغاوت ایس مقی کہ اس نے ان تینوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ بغاوت ایک سوسال سے بھی زیادہ عرصہ تک چلتی رہی۔ جلس نے ان تینوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ بغاوت ایک سوسال سے بھی زیادہ عرصہ تک چلتی رہی۔ جلس بھی ہوا اس بغاوت میں۔ بڑی خوفاک تاریخ ہے اس بغاوت کی۔

ية وتعايبلامر صدي يمكنا كارثا كتي بي-

## انقلاب فرانس كامرحله

اس کے بعد دومرامر طدانقلاب فرانس تھا۔ ہورپ والے کہتے ہیں کہ انسانی حقق کا آغاز امارے ہاں میکنا کارٹا سے جبکہ جمہوری دور کا آغاز انقلاب فرانس سے ہوا۔ انقلاب فرانس میں بادشاہ کواور ہوئے ہوئے جا گیرداروں کوئل کردیا گیا، چرج کوئم کر دیا گیا، پارلیمنٹ پر قبضہ ہوااور لوگوں نے سارانظام ٹم کر کے ایک جمہوری دور کی بنیادر کی ۔ اس لیے جب جمہوری دور کی بنیادر کی ۔ اس لیے جب جمہوریت کی ابتدا کی بات ہوتی ہے تو اس کا نقط آغاز انقلاب فرانس ہوتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس کی روسے بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم کردی گئی، جا گیرداری بھی ختم کردی گئی اور چرج کے ساتھ یہ کیا گیا کہ چرج کا محل دخل اجتماعیت کے معاملات میں ہمیشہ کے لیے ختم کردیا گیا۔ ای معاملات میں ہمیشہ کے لیے ختم کردیا گیا ادرا سے صرف نہ ہی معاملات تک محدود کردیا گیا۔ ای تناظر میں ہم ہے بھی کہا جاتا ہے کہ نہ بہ کا کردارمحدود کرد۔ انقلاب فرانس سے بہلے نہ ب

اوروہ بھی عقیدہ ،عبادات اورا خلاقیات کی حد تک ہے اور بس۔ چرچ صرف ان تبن باتوں کا ذمہ دارہے۔ باقی سیاست، قانون ،عدالت ،معیشت اور تجارت وغیرہ میں مذہب کا کوئی کردار نہیں۔
یقسیم انقلاب فرانس کے بعد ہوئی اور یہ قسیم بوپ، بادشاہ اور جا گیردار کے مظالم کے خلاف رد
عمل کے طور پر ہوئی ۔ انقلاب فرانس کے بعد مغرب کا نیا قلف سما ہے آیا جے ہیومنزم اور سیکولرازم
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

سیکورازم کی دو بنیادی ہیں۔ ایک بنیادیہ ہے کہ فدہب کا اجتماعیت کے معاملات میں کوئی

کردار نہیں۔ اس فلفے کی رو سے فدہب کا کردار صرف تین باتوں تک محدود ہے۔ عقائد، عبادات

ادرا فلا قیات۔ سیکولرازم کی دوسری بنیادیہ ہے کہ سوسائٹی جو بات طے کردیے گی، وہی سٹم کی

بنیادہوگ۔ جمہوریت تو سوسائٹی کی خواہش معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جمہوریت کوئی فلفہ یا

نظام نہیں ہے۔ جمہوریت میں دوٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اکثریت جس طرف ہوگی، بس وہی

سوسائٹی کا فیصلہ ہے۔ اکثریت جس چیز کو حلال کہددی، وہ حلال ہے اور جس کو حرام کہددے، وہ

حرام ہے۔ پاریمن کو جواجتہاد کا حق وینے کی بات کی جاتی ہے، اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔

کہتے ہیں کہ اصل اتھار ٹی تو یار لیمنٹ کی خودمخذاری ہے۔

### شريعت بل اور پارليمنٺ کي خود مختاري

آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آج ہے کوئی ہیں سال پہلے شریعت بل کی ایک تحریک طلاقی ہم نے خود چلائی، اس کے لیے کام کیا۔ ہمارے دوعلما مولا ناسمتے الحق اور قاضی عبداللطیف نے سینیٹ میں یہ بل پیش کیا اور اس پر بحث ہوئی۔ اس بل کی بنیادی دفعہ پیشی کے قرآن وسنت کو ملک کے سیریم لاک حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جب سے بات طے ہو جائے گی کہ قرآن وسنت ملک کے بالا دست قانون کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر باقی تمام تو انمین ان کے تابع ہو جا کی سے ایک میں آپ کوایک چھوٹا ساحوالہ دیتا ہوں۔

قر ارداد مقاصد سی بھی یہی بات کھی ہے۔قر ارداد مقاصد بطور دیباچہ کے ہمارے دستور میں ہیشہ شامل رہی ہے۔ قر ارداد مقاصد کے ذریعے ہماری سیاست نے کلمہ پڑھاتھا۔قر ارداد مقاصد

لیافت علی خان مرحوم کے زمانے میں دستورساز اسبلی نے پاس کی تھی جس کا دوجہلوں میں خلاصہ بہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، حکومت عوام کے منتخب نمائندے کریں تھے، کیکن دہ اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہوں گے۔ یعنی غوام کے منتخب نمائندے مطلق العنان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے سے اندررہ کر حکومت کریں ہے۔ قرار داد مقاصد کے ذریعے ہم نے بیاصول طے کر لیا۔ بیقر ارداد مقاصد ۹۵۹ء کے دستور میں شامل رہی، پھر ۱۹۶۲ء کے دستور میں بھی شامل رہی ،۱۹۷۳ء کے دستور میں بھی شامل رہی اور اب بھی شامل ہے۔ جنزل ضیاء الحق مرحوم نے اس سلسلے میں ایک کام کیا۔ پہلے تو قرار داد مقاصد دستور کا ایک دیباچد تھا۔ دیباچدا سے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز تبرکار کھدی گئی ہو، یعنی آ کمین اس سے شروع نہیں ہوتا تھا بلکہ آئین سے پہلے برکت کے لیے دستور میں شام کھی۔ضیاء الحق مرحوم نے ایک کام کیا کہ اسے دیا چہ سے نکال کرآ کمن کے اندرشامل کردیا۔ بیکام اس نے بروے تکنیکی طور برکیا کہ اس کا نمبرفلال ببیں بلکہ فلال شار ہوگا، کین نتیج کے طور پر قرار داد مقاصد آئین کا حصہ بن گئی۔قرار داد مقاصد کی رو ہے ہماری ریاست نے کلمہ پڑھا کہ ہم خدا کوحا کم اعلیٰ مانتے ہیں۔ ہم تو بہت خوش ، ۔ ئے کہ ہمارے لیے اب جنگ آسان ہوگئ۔ اب ہم قوانین کوعدالت میں چیلنج کرتے جائیں مے کہ بیر قانون دستور کے خلاف ہے اور بیر قانون دستور کے خلاف ہے اور اس طرح ہم چند سالوں میں ملک کے مروجہ قوانین کواسلامی قوانین سے بدل دیں مے ہلین سیریم کورٹ نے اس کا بیزانی *غرق کر*دیا۔

ہوا ہوں کہ شری قانون کے مطابق قل کے قصاص کو معاف کرنے کا حق صرف مقتول کے ورٹا کو ہے، کیکن پاکستان کے قانون میں یہ اختیار صدر کو بھی حاصل ہے۔ قانون کے مطابق سزائے موت کا مجرم صدر ہے رحم کی اپیل کرسکتا ہے۔ صدرا گراس اپیل کو منظور کر لے قواس بحرم کو سزائے موت منبیں دی جاتی ۔ اس پر لا بور ہا نیکورٹ میں ایک رٹ وائر ہوئی کہ صدر کا بیا ختیار شرعاً جائز نہیں ہے اور قرار داد مقاصد کی روسے ہم پابند ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے تھم کے خلاف نبیں چلیں گے، اس لیے صدر کا بیا ختیار دستور کے خلاف ہے، لہذا صدر کا بیا ختیار ختم کرویا جائے۔ اس پر لا ہور ہائی

کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ممدرکوکس کی سزائے موت معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے اوریہ فیصلہ اس بنیاد پر دیا کہ قرار داد مقاصد کے ذریعے چونکہ قرآن وسنت کو بالا دست حیثیت حاصل ہے اور ۔ صدر کا بیا ختیار قرآن وسنت کے خلاف ہے ،اس لیے صدر کا بیا ختیار ختم کیا جاتا ہے۔

پاکتان کے قوانین کواسلامی سائیج میں ڈھالنے مین بدایک بردی پیش رفت تھی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کردیا جمیا۔ سپریم کورٹ کے فل بچ نے ،جس کے سربراہ جسٹس سیم حسن شاہ تھے، ہائیکورٹ کا فیصلہ سے کہہ کرمنسوخ کردیا کہ قرار داد مقاصد کو آئین میں کوئی بالاتر حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی عام دفعات کی طرح ایک دفعہ ہے۔ اب بیعدالت کی مرضی ہے کہ دستوری دفعات میں تضاد کی صورت میں وہ کس دفعہ پرتر جج دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فل بچ نے ، جو قانون کی تشریح میں ہمارے بلل آخری انتظار ٹی ہوتا ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بچ نے ، جو قانون کی تشریح میں ہمارے بلل آخری انتظار ٹی ہوتا ہے، یہ فیصلہ دیا درصد رہ سزاے موت فتم کرنے کا اختیار دو بارہ بحال ہوگیا۔

میں شریعت بل کی بات کر مہاتھا۔ شریعت بل میں بید دفعتھی کرتم آن دست کو ملک کا سپر یم الا قرار دیا جائے۔ اس پر جوسب سے بڑا اعتراض تھا، وہ بیتھا کہ اس سے پارلیمنٹ کی خود مختاری ستاثر ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا تصور بیہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے اور اسے قرآن و شنت کا پابند کرنے کا مطلب اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہے۔ اس لیے آج مغرب اور مغرب کے نمائندے یہ کہ در ہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری بحال کریں۔ بیر بہت سادہ ساجملہ ہے۔ عام آدی تو یہ محتا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے۔ بیتو ہم لوگ جو مہلی بہ ہیں، ہمیں پت ہے کہ پارلیمنٹ کی مطلق خود مختاری سے ان کا مطلب کیا ہے۔

## سیکولرازم کی دو بنیاویں

میں سیکولرازم کی دو بنیادوں پر بات کرر ہاہوں۔ ایک بنیادتو یہ کہ ند جب کا سوسائٹ کے اجتاعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسری بنیاد یہ کہ فیصلوں میں اتھارٹی عوام یا ان کے منتخب نمائندے ہوں گے۔ سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ دہ کیا جا ہتی ہے۔ اس حوالے سے آج کل ایک بہت خوبصورت ساعنوان سامنے آتا ہے، '' سول سوسائٹی''۔ اب سول سوسائٹی کس بلاکا نام ہے؟

یہ ول سوسائی وہی مغرب کی خرافات ہے جو یہ لوگ یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہاراایک بڑا
مسلہ یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے عنوانات کواوران کی اصطلاحات کو بھی ہجھ نہیں پاتے اور ہمیں

بھی پہ نہیں چانا کہ کون کس بینڈ سے بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ سول سوسائی کا مطلب بھی
ہے کہ جس طرح مغرب بیں سوسائی اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں اتھارٹی ہے ای
طرح ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم سوسائی کو منصوصات ہیں اتھارٹی نہیں مائے۔ ہم
سوسائی کی خواہشات کا مطلقا انکارنہیں کرتے ،لیکن ہم سوسائی کی خواہشات کے نام پر، پارلیمنٹ
کی خود مختاری کے نام پر قرآن و سنت کی نئی کے متعلق تو ہم سوچنے کے لیے بھی تیارنہیں ہیں۔ تو
سیکولرازم کا معنی یہ ہے کہ فیصلہ کرنے ہیں اتھارٹی سوسائی ہوگی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے ۔ طال
کرے ، جرام کرے ، بومرضی کرے ، اے کوئی چینے کرنے والا نہیں اور یہ کہ فیم ہر کاان معاملات
سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

### دو یا دری صاحبان ہے گفتگو

یہاں ایک جھوٹا ساواقعہ یاد آگیا۔ امریکہ کا ایک تیہ ہے اکا ٹی۔ وہاں دہ رے آیک دوست افتخار دانا رہتے ہیں۔ پہلے پاک فوج میں میجر تھے، اب کائی مرصہ ہے، امریکہ ہیں رہتے ہیں۔ میں ان کے ہاں تھر ابوا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہاں کوئی جھود ارسا یا دری ہوتو اس میں ان کے ہاں تھر انونی جھود ارسا یا دری ہوتو اس سے میری ملا قات کرواؤ۔ چنا نچا افتخار رانا صاحب نے وہاں کے ہیٹسٹ فرقے کے سربراہ سے میری ملا قات کروائی۔ افتخار برد برے درمیان ترجمان تھے۔ افتخار نے انہیں نیہ ہے متعلق بتایا کہ میری ملا قات کروائی۔ افتخار برد کے درمیان ترجمان تھے۔ افتخار نے انہیں نیہ ہوئے ہیں۔ میں نے یا دری صاحب یا کس ان کے میرے بھائی ایہ جو آپ کی امریکہ کی سوسائی ہے، اس میں آپ لوگوں نے ندہب کو بالکل اپنی زندگون سے بے دخل کر دیا ہے۔ لوگ شراب پہتے ہیں، دنا کرتے ہیں، جواکھلتے ہیں، بالکل اپنی زندگون سے بے دخل کر دیا ہے۔ لوگ شراب پہتے ہیں، ذنا کرتے ہیں، جواکھلتے ہیں، کا میرے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک ندہ ہب کے ہما سامات میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک ندہ ہب کے ہما شدہ ہیں۔ بائبل شراب کورام کہتی ہے، زنا کر ویا ہے۔ نوے فیمد توانین واحکام قرآن اور بائبل کے ایک جسے ہیں۔ آپ لوگ اس

#### اسلام اورانسانی حقوق مسلم

ملیے میں کیا کردہے ہیں؟ میں نے یادری صاحب ہے کہا کہ زنا بھراب، جوا، سود، ہم جنس برتی، میں ہے میں کہ ایک ندہب کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے میں ہے ہاں بھی حرام ہیں۔ آپ لوگ ایک ندہب کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصال ہے کیے کیا کردہے ہیں؟

پادری صاحب امریکہ کے دستور کے حوالے سے بات کرنے گئو میں نے کہا کہ امریکہ کے ہستورکا تو جھے بھی پت ہے، ہم اس دفت دستور کی بات نہیں کررہے۔ میں تو آپ کی بات کررہا ہوں، بائبل کے نمائندے کی بات کررہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں اتوارکوا یک درس دیتا ہوں جس میں جو بھی بوگ آتے ہیں، میں ان کو بائبل کی تعلیمات سے آگاہ کرتارہتا ہوں۔ بیرے پوچھنے پرانہوں نے بتایا کہ درس میں کوئی ڈیڑھ دوسوئوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آپ جب حضرت عیمیٰ بتایا کہ درس میں کوئی ڈیڑھ دوسوئوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آپ جب حضرت میں کی درس میں کوئی ڈیڑھ دوسوئوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آپ جب حضرت میں کا دی ان ان ان کی درس میں بائبل کی تعلیم دیے درس ان کھی آبادی میں آپ چندسوئوگوں کو اتوار کے دن ایک مختصرے درس میں بائبل کی تعلیم دیے درس میں بائبل کی تعلیم دیکھ کی درس میں بائبل کی تعلیم دیے درس میں بائبل کی تعلیم دیں درس میں بائبل کی تعلیم دیے درس میں بائبل کی تعلیم دیں دیں دیں درس میں بائبل کی تعلیم دیں دورس میں بائبل کی تعلیم دیں درس میں بائبل کی تعلیم دیں دورس میں بائبل کی تعلیم دیں دورس میں بائبل کی تعلیم دی دورس میں بائبل کی تعلیم دورس میں بائبل کی تعلیم دیں دورس میں بائبل کی تعلیم دورس میں بائبل کی تعلیم دیں دورس میں بائبل کی تعلیم دیں بائب

میں نے پادری صاحب ہے کہا کہ میں آپ ہے ایک ند بہ کا نمائدہ ہونے کی حیثیت ہے اپنے معاشر ہے میں ای کردار کی تو تع کرد ہابوں جو میں اپنے معاشر ہے میں ادا کرد ہابوں ہیں اپنے معاشر ہے میں ادا کرد ہابوں ہیں نے کہا کہ ہم اپنے معاشر ہے میں خدائی احکامات کی خلاف ورزی کے خلاف مزاحمت کر د ہے ہیں۔ آپ کے ہاں تو یہ بات نافذ ہو چکی ہے کہ فد بہ کا سوسائی کے اجما گی معاملات ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بائبل لا تعلق ، چرچ لا تعلق ، پادری لا تعلق ، جبکہ ہمار ہے ہاں یہ نافذ کرنے کی کوشش کی جار ہی ہے اور ہم اس کے دائے میں رکاوٹ بن کر کھڑ ہے ہیں۔ ہمیں آسمبلی میں موقع ملتا ہے تو ازاد میں کرتے ہیں ، منبر پرموقع ملتا ہے تو ازاد میں کرتے ہیں ، منبر پرموقع ملتا ہے تو اندار میں کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایک شور مجایا ملت ہو اخبار میں کو خدائی احکامات و تو انہیں سے مذہبیں موڑ نے دیں گے۔ ہم لوگ اس ذہن کی مزاحت کرر ہے ہیں کہ غد جب کا تجارت ، سیاست ، معیشت ، عدالت اور دیگر کارو بارزندگی ہے کوئی تعلق نہیں۔

میں نے یادری صاحب سے کہا کہ آپ لوگ بھی اس کی معاشرتی سطح برمزاحت کریں۔ سیکوار ازم بین ند بب کی ہمارے اجماعی معاملات میں بے دخلی کا فلسفہ تمہارا بھی وشمن ہے اور ہمارا بھی وشمن ہے۔ کیا مولوی اور یا وری اس کے خلاف استضہیں ہوسکتے ؟ میہ جو مذہب ہے دستبر داری أور نم مب کی بے دخلی ہے،اس کے خلاف ہم مل کر جنگ کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس فلفے کوشکست دے دیں مے توتم اینے معاشرے میں بائبل نافذ کردینا، ہم اینے معاشرے میں قرآن نافذ کر دیں مے۔ظاہر ہے عیسائیوں میں تو بائبل ہی نافذ ہوگی ،قر آن تو مسلمانوں میں نافذ ہوگا۔ مجھے اس ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاری بات چیت کے دوران ہی میرے دوست جو ہاری ترجمانی كرر بے تھے، نداق ہے كہنے لگے "" كيوں مرداؤ اين اينوں؟" لعني كيوں اس غريب كومردانا ہے۔ یادری صاحب کہنے گئے کہ آ ب تو عجیب باتیں کررہے ہیں۔ ہم نے سلمانوں سے ایس باتیں پہلے بھی نہیں سنیں۔ میں نے کہا ہیں بالکل سجیدگی سے کہدر باہوں کہ میں تہارے ساتھ ایک فورم بر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم یہ جنگ جیت جا کمیں تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہتم امریکہ میں بائبل نا فذکر دینا الیکن پھر میں بھی پین مانگوں گا کہ یا کتان میں قرآن نافذ کروں۔

یہ جو میں نے قصہ سایا، یہ امریکہ کے ایک پادری صاحب ہے۔ اب برطانیہ کے ایک پادری صاحب کا قصہ ساتا ہوں۔ نوعکم برطانیہ کا ایک بڑا شہر ہے۔ ہم نے وہاں کے ایک بڑے پادری صاحب کے گپ شپ کرنے کا پروٹرام بنایا۔ مولا ناعیسی منصوری، مولا نارضا، الحق، فتی برکت الله اور میں خو، تی۔ ہم لوگوں نے پادری صاحب ہے وفت لیا اور ان سے ملنے بطے گئے۔ ان سے بھی میں نے یہی بات کی کہ مما شرے میں آپ لوگ ند ہب کے نمائندے ہیں، یباں زنا، عربی بن بات کی کہ مما شرے میں آپ لوگ ند ہب کے نمائندے ہیں، یباں زنا، عربی بشراب، ناچ گانا، سود، جوا، ہم جنس پرتی اور ان جیسے دوسرے فتیج کام کھلے مام ہور ہے ہیں۔ نفسانی خواہشات کی حکمرانی ہے اور خدائی حدود کی تھلم کھلا خلاف ورزی ہوری ہے۔ آپ لوگ فد مرب کی، بڑج کی، بائل کی، عود اگل خدا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس معاشرے کی اصلاح ہور ہاہے۔ معاشرے کی اصلاح ہور ہاہے۔ معاشرے کی اصلاح ہور ہاہے۔

یے فدااور Jesus ہے بغاوت ہے۔ ہیں نے پو چھا کہ آپ کے زویک اس کا کوئی طل ہے؟ ہیں پوری ذمدداری کے ساتھ پاوری صاحب کی بات دہرا تا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی طل نہیں ہے، ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو چک اور دوشنی ان مسائل کے طل کے لیے درگار ہے، وہ ہمیں آپ لوگوں کی آئھوں میں نظر آ رہی ہے۔ میں آپ سے بیعرض کرتا ہوں کہ یہ جومغرب کے پڑھے تھے جھدار پادری صاحبان ہیں، انظار میں ہیں کہ ان سے اس سئلے یہ بات بیان میں بہت ہے ایے لوگ ہی جو تلاش میں ہیں، انظار میں ہیں کہ ان سے اس سئلے یہ بات بیت کی جائے ، بلکہ وہ تو ہماری طرف و کھے رہے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کریں۔ وہ ہمیں شد بہت کے معاملات ہیں سنتر ہم جو اور ہیں۔ کے معاملات ہیں سنتر ہم جو ہیں اور یہاں ہم ہیں کہ ہم سے اپنے لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو پار ہی ۔ کے معاملات ہیں سنتر ہم جو تا ہوں گا جیا رشر

جفرات محترم! ہمارا موضوع ہے: اقوام متحدہ کا انسانی حقق کا جارثراوراسلامی تعلیمات۔
میں نے اس کا بس منظراً ب کے سامنے بیان کہا ہے کہ اصل میں یہ جھٹرا کیا ہے۔ اس پس منظر میں ہم اب تک انقاب فرانس تک پہنچے ہیں جے انسانی حقوق کی دومری دستاویز قرار د با جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی دومری دستاویز انقلاب فرانس کے ہیے میں (۱۲۱۵ء) کو جبکہ دوسری دستاویز انقلاب فرانس کے نتیج میں (۱۲۸۹ء) تیار ہونے والی دستاویز 'انسان کے حقوق کا اعلامیہ ' الصحاری ہوا۔ ای نتیج میں (۱۲۸۹ء) تیار ہونے والی دستاویز 'انسان کے حقوق کا اعلامیہ ' بعد جاری ہوا۔ ای کی بنیاد پر اب تک انسانی حقوق کے حوالے سے بیسارا قصہ چلا آ رہا ہے۔ اس کی رہ سے مذہب کی اور جا گیرداری کی تو چھٹی ہوگئی۔ باوشاہ اگر ہے بھی تو بے اختیار ہے، جبکہ سارے اختیارات موسائی کو شخص ہوگئی۔ باوشاہ اگر ہے بھی تو بے اختیار ہے، جبکہ سارے اختیارات موسائی کو شخص ہوگئے۔ یہ جمہوریت کا اقتطاع کو کی سوادوسوسال پرانی ہے۔ یہ جمہوریت کی تاریخ کوئی سوادوسوسال پرانی ہے۔

انقلاب فرانس کے بعد تیسری بڑی دستادیز اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا جارٹر ہے۔اس درمیانی عرصہ میں اور بھی جھوٹے موٹے کنٹریکٹس بنتے رہے، لیکن ایک جامع دستادیز کے طور پر اقوام بتحدہ کے انسانی حقوق کے جارٹر کواس سلسلے کی تیسری بڑی دستادیز شارکیا جاتا ہے۔ یہ جارٹر اقوام متحدہ

نے تیارکیااور جزل اسمبلی نے اسے او کمبر ۱۹۴۸ء کومنظور کیا۔ یہ چارٹر تمیں دفعات پر مشتل ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو با تمی واضح کرنا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ اقوام متحدہ دراصل کیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس انسانی حقوق کے چارٹر کی اخلاقی و قانونی حیثیت کیا ہے۔ ان دو باتوں کی وضاحت کے بعد ہم انسانی حقوق کے چارٹر کی اطرف آئیں گے۔

۱۹۱۳ء کے لگ بھگ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ دنیا کے مما لک آپس میں نکرائے۔ ہمارا بھی اس جنگ عظیم میں ایک کر دارتھا۔ اس کر دار کی ہمیں سز انجھی مل رہی ہے۔ اس جنگ میں جرمنی ایک طرف تها جبكه باقى بورب دوسرى طرف تها - اس وقت خلافت عثانية قائم تقى جس كامركزتركي تها -خلافت عثانیے نے سپر یاور کے طور پر دنیا میں تقریباً ساڑھے جارسو سے پانچ سوسال گزارے میں۔ درمیان میں دوصدیاں تو تقریباً ایس رہی میں کہ اس وقت امریکہ کو دنیا میں جو بوزیشن حاصل ہے، وہی بوزیشن سلطنت عثانی کودنیا میں حاصل رہی ہے۔ اس وقت بیسے امریکہ کا وائث باؤس ہے،اس طرح سلطنت عثانی کا ہیڈ کوارٹر باب عالی کے نام سے ہوا کرتا تھا۔ باب عالی کی مرضی کے بغیرونیا میں کوئی بیز حرکت نہیں کرنی تھی۔امریکہ تو چندسالوں میں تھک گیا ہے،جبکہ ہم نے صدیوں اس برزیشن برایا کردار ادا ہے اور ان شاء الله تعالی ہمارا اگل راؤنڈ بھی آنے والا ہے۔ بیدرمیان میں مار کھانے کا بھی ایک پیریڈ آ عمیا ہے۔سلطنت عثانیہ کے بعد برطانیہ نے دنیا میں سیرطاقت کے طور برراج کیا ہے۔ برطانیدایک صدی میں تھک عمیا تھا، روس یون صدی میں، جبدامریکواس سے بھی جلدی تھک رہا ہے۔ امریکہ کے بعدا بسی اور کی باری ہے جس سے ہم نے ابھی مارکھانی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہماری باری ہے، ان شاء اللہ انعزیز۔ بہرحال بدایک الگ موضوع ہے۔

بہلی جنگ عظیم میں بہت تابی ہوئی جس کے بعد انجمن اقوام (League of Nations)
کے نام سے ایک ادارہ بنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ساوہ سافلسفہ آپ کو بتا تا ہوں کہ جب عام لوگ آپس میں لڑ بڑتے ہیں تو ان میں پولیس، عدلیہ وغیرہ تصفیہ کرداتی ہے۔ ادارے آپس میں لڑ بڑیں تو ان کی سام صفائی کراتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں آپس میں لڑ بڑیں تو ان کی

#### اسلام اورانسانی حقوق مصله

صلح کون کروائے؟ توانجمن اقوام ایک ایساادارہ بنا کہ ممالک آپس میں لڑپڑیں تو ایک ادارہ ایسا ہو جولڑ ائی کورو کے، جھڑ مے نمٹائے اور صلح کروائے۔ انجمن اقوام پچھ عرصہ چلی ، نیکن ناکام ہوگی۔ اس پرعلامہ اقبالؓ نے یوں تیمرہ کیا تھا کہ:

### من ازیں بیش ندائم کہ گفن دزدے چند بہر تعتیم قبور انجمنے ساختہ اند

نیعنی گورکنوں نے قبروں کی تقشیم کے لیے ایک انجمن بنالی ہے کہ بیقبریں میں نے کھودنی ہیں اور یہ قبریں تم نے کھودنی ہیں۔ وہ انجمن تا کام ہوگئی کہ اس کی موجودگی میں بھی دوسری جنگ عظیم ہوگئی۔ بروی خوفناک جنگ ہوئی۔ بورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میر، بہت تباہی پھیلی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعداس سے زیادہ مضبوط بنیا دوں پراقوام متحدہ بنائی گئی۔

### اقوام متحده كاقيام

اقوام متحدہ ۱۹۴۵ء میں بی۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد ، قوام اور مما لک کے درمیان تازعات کوئل کرنا، تصادم کے امکانات کورو کنا، اگر تصادم ہوجائے تو درمیان میں ٹالٹی اور تحکیم کا کردار اداکر نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے یدد کھا کہ یہ بھگڑ ہے ہوتے کیوں ہیں، ان کی وجو بات کیا ہیں۔ پچھاصول ہونے چاہئیں جو یہ طے کریں کہ یہ بات انصاف کی ہے اور یہ بات ناانصانی کی ہے۔ فلال بات مجھ اور فلال خلط ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے اپنا فلف می نارگی ہی شامل کرایا۔ اس سلط میں یہ چارٹر منظور کیا گیا اور طے پایا کہ اب دنیا ہیں تمام تنازعات، مقد مات اور معاملات اس منشور کی بنیاد پر طے ہوا کریں گے۔ اسے آپ ایک بین الا تو ای دستور کی مقد مات اور معاملات اس منشور کی بنیاد پر طے ہوا کریں گے۔ اسے آپ ایک بین الا تو ای دستور کے جا کیں گئے۔ اب اس دستور کی روشنی میں طے کیے جا کیں گئے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ ایک آ دھ ملک کوچھوڑ کردنیا کے تمام مما لک اقوام متحدہ کے مبر ہیں۔ ہم بھی ممبر ہیں۔

اقوام متحدد کا ڈھانچہ بچھاس طرح سے ہے کہ ایک جزل اسمبلی اور ایک سلامتی کوسل ہے۔ جزل اسمبلی کا میڈ کو ارٹر امریکہ کے شہر نیویارک کے ایک جزیرہ مین میٹن (Manhattan) میں

ہے۔اس کے کچھ دفاتر سوئٹر رلینڈ کے شہر جنیوا میں بھی ہیں۔ جنرل اسمبلی کا ہرسال اجلاس ہوتا ہے جس میں اس کا ہرمبرشر یک ہوتا ہے۔ وہال لمبی تقریریں ہوتی ہیں اور بیدونیا کا ایک ایٹ پلیٹ فارم ہے جس یردنیا کے سی ملک کا حکمران آ کر جومرضی کہدوے۔ یہ جھ لیں کدانٹریشنل ہائیڈیارک کارٹر ہے۔اصل ہائیڈ یارک کارٹرتولندن میں ہے۔لندن کے وسط میں ایک بہت بزاباغ ہے۔ اس باغ میں ایک کوندایا ہے کہ اس میں کوئی بھی آ دمی سی بھی وقت جا کرکوئی بھی تقریر کرسکتا ہے۔ یہ ایک بہت مزے کی جگہ ہے۔ وہاں پر کوئی قانون لا گونبیں ہوتا۔ آپ وہاں جا کر برطانیہ کی بادشاہت کے خلاف بات کریں ، عیسائیت کے خلاف کریں ، دستور کے خلاف کریں ، وزیرِ اعظم ك خلاف كرين، آب جا ب و بال كاليال دي، جوم ضى كهددي، آب كو يورى آزادى ب. آم مجھی جھی و بال شام کو جاتے ہیں۔ ویکھتے ہیں کہ کوئی آ دمی ایک جگہ کھڑا تقریر کر رہا ہے، کوئی دوسری جگہ کھڑاانی ہائک رہاہے۔ایک مجیب تما شالگار ہتا ہے۔اسے ہائیڈیارک کارنر کہتے ہیں۔ اس كونے ميں كوئى قانون الا كونيس موتا۔ جس كا جب جي جا جا ہے، وہاں اپنے دل كا غبار نكال لے۔ عام منظریہ ہوتا ہے کہ کوئی مختص تین آ دی لے کرایک جگہ کھڑا ہے، کوئی جارآ دی لے کر کھڑا ہے، کسی کے جسے میں ذرازیادہ لوگ آ جائے ہیں جنھیں دوا بی تقریر سنارہا ہوتا ہے۔ کوئی امریکہ کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف، کوئی عیسائیت کے خلاف، جس کا جس کے خلاف جی جا ہتا ہے، ا پنی مجنزاس نکال ریابہوتا ہے۔ تو میں اقوام متحدہ کی جنزل ہمبلی کوانٹر پیشنل ہائیڈیارک کارنر کہا کرتا

ستمبر میں جزل و کو کا اجابی شروی ہوتا ہے جو تین مینے تک جاری رہتا ہے۔ و نیا کے تمام مما لک کے نمائندے وہاں جیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے صدر، وزیراعظم یا نمائندے وہا ختیار ہوتا ہے کہ وہاں جا کرتقریر کر ہے اور جو مرضی کے ۔ یعنی برملک وہاں اپنے خیالات وجذبات کا اظہار کرسکتا ہے۔ یہ وجزل اسمبلی کی بہلی حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت سے ہے کہ جزل اسمبلی کی مسئلے پر کوئی قرار داو بھی پاس کرسکتی ہے، لیکن اس قرار داد کی جیٹیت بس سفارش کی ہوتی ہے۔ اس وقت جن ل اسمبلی میں ہوئی ہیں۔ آئیز ایکن کی خلاف ہے شار ہیں، انڈیا کے جن ل اسمبلی میں بے شار قرار داد یں پڑی ہوئی ہیں۔ آئیز ایکن کے خلاف ہے شار ہیں، انڈیا کے

خلاف ہیں،اوربھی ملکوں کےخلاف بھی ہیں۔بس وہیں میزی ہوئی ہیں۔ان قرار دادوں کی حیثیت سفارش سے زیادہ نہیں ہے۔ جزل اسمبلی کا مقصد ایک تو دنیا کے ممالک کوایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس بروہ اینے دل کا غبار نکال سکیس اور دوسر کے مسئلے براین سفارش پیش کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا اصل ادارہ سلامتی کوسل ہے۔اس کے یانچ مستقل اور چھے غیر مستقل ممبر ہوتے ہیں۔ یا نج مستقل ممبر جو ہیں، وہ ہمیشہ میں رہیں سے۔امریکہ، برطانیہ،روس، چین اور فرانس۔اور چے مبرغیر منتقل ہوتے ہیں جودوسال کے عرصے کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔اس کے گروپ تقسیم ہیں کہاس دفعہ افریقہ سے ممبرآئے گا اور اس دفعہ ایشیا ہے آئے گا۔ دنیا کے ممالک ووٹ دے کر ا پنانمائندہ ملک منتخب کرتے ہیں۔توسلامتی کوسل کے یانج مستقل ممبر ہیں جبکہ چھ غیرمستقل ہیں جو ہر دوسال کے بعد بدلتے رہتے ہیں۔ یا مجمستقل ممبرز کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے،ان کودنیا کے ممالک سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہان کو دینو یا ور حاصل ہے۔ جزل اسمبلی کی حیثیت تو بس قرار دادیں منظور کرنے کی ہے جبکہ سلامتی کوسل کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کر وے، وہ دنیا میں نافذ ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کے مختلف ممالک کے خلاف فو جیں بھیجی جاتی ہیں، اقتصادی تا کہ بندیاں ہوتی ہیں اور بمباریاں ہوتی ہیں، پیسب سلامتی کوسل کے فیصلوں کے بتیج میں ہوتی ہیں۔ یا نچ مستقل ممبرز کو ویٹو یا ور حاصل ہے جے حق استر داد کہتے ہیں۔ یعنی گیار ممبر بیٹے کرکوئی فیصلہ کریں توان یانچ مستقل ممبرز میں ہے کوئی بھی اس فیلے کورد کرسکتا ہے۔بس وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے سی بھی مسئلے یران یا نج مستقل ممبرز کا اتفاق ضروری ہے۔ باتی سب رسمی کارروائی ہے۔اصل طاقت ان یا نج ممالک کے یاس ہے۔ اگر کسی مسئلے میران یا نج ممالک میں ہے کوئی ایک منفق نہ ہوتو چھر جاہے ساری جنرل آلیبلی ایک طرف ہوجائے اور سلامتی کونسل بھی اس کے ساتھ ہوجائے ،وہ فیصلہ نافذ

اقوام متحده اوراسلامی دنیا

اقوام متحدو کا یہ نظام ۱۹۴۵ء سے چلا آرہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈھانچے کے حوالے سے

ہارے دو تحفظات ہیں۔ پہلا ہے کہ بیجو پانچ مستقل ممبر ہیں جن کے ہاتھ میں اصل پاور ہے، جن کے فیصلے پوری دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، جن کو فیصلہ کرنے یا فیصلہ کومستر دکرنے کا اختیار حاصل ہے، ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے اٹھاون مسلمان ممبر ملکوں میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہیہ کے فیصلہ سازی میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم دنیا کی آبادی کا آثا ہوا حصہ ہونے کے باوجود ہماری اقوام متحدہ کی فیصلہ سازی میں کوئی حیثیت نہیں ہونے کے باوجود ہماری اقوام متحدہ کی فیصلہ سازی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتن اہمیت ہونے کے باوجود ہماری اقوام متحدہ کی فیصلہ سازی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتن اہمیت ہونے نے باوجود فیصلہ سازی کے مل میں ہماری کوئی شرکت نہیں ہے۔ ملا خیثیا کے سابق حکم ان مہا تیرمجمہ نے متعدد باریہ مسئلہ اٹھا یا کہ کوئی فارمولا طے کر نے مسلمانوں کواس پانچ کے گر دب میں شامل کیا جائے ، لیکن ان کے علادہ مسلم مما لک میں ہے کوئی ہے آواز نہیں اٹھا تا۔

ہارے دو تحفظات میں ہے دو سرایہ ہے کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا جارٹر جے ایک بین الاقوا می معیار بنایا گیا ہے ، یہ ۱۹۳۸ء میں جس دفت طے ہوا تھا، اس دفت اقوام متحدہ میں ہاری نمائندگی کمل نہیں تھی۔ مسلم ممالک اکثر غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ اس چارٹر میں بہت ی با تمی الی بین جو ہمارے فہ ہب اور ثقافت سے متصادم ہیں۔ اس پر بھی مہا تیرمحمہ نے آوازا ٹھائی کہ اس چارٹر پر نظر ٹانی ہوئی جا ہے۔ اسلامی و ملی نقط نظر سے اقوام متحدہ کا چارٹر مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ عملاً تو ہم نے اس کی پابندی قبول کی ہوئی ہے، لیکن نظر یے اور شرکی اعتبار سے بھی قابل قبول ہو کئی ہے جب ہماری ہید دو با تمیں مائی جا ئیں۔ ایک مید کی فیصلہ سازی میں ہماری کوئی مسلمانوں کی ذہبی اقدار سے متصادم ہیں۔ جس طرح دنیا کے باقی معقدات کا لیاظ رکھا گیا ہے، مسلمانوں کی ذہبی اقدار سے متصادم ہیں۔ جس طرح دنیا کے باقی معقدات کا لیاظ کی مرکز میں ہمارے سے مشاورت سے اس پر نظر ٹانی ہو جائے۔ تب اقوام متحدہ کی رکنیت ایک بین الاقوامی معاہدے کے در ہے میں اس پر نظر ٹانی ہو جائے۔ تب اقوام متحدہ کی رکنیت ایک بین الاقوامی معاہدے کے در ہے میں ہمیں قابل قبول ہو کئی ہے۔

اقوام متحدہ اس وقت و نیا کے تقریباً تمام شعبوں میں حاوی ہے۔ اُقوام متحدہ کے شعبول میں

#### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_ ۱۲

تعلیم ، صحت ، ہومن رائنس ، معیشت وغیرہ کے شعبے نمایاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے بارے ہیں عام طور پر کہاجا تا ہے کہ بیا کی بین الاقوامی اخلاقی معاہدہ ہے۔ جھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہد کی خلاف ورزی پر دنیا کے ملکوں کے خلاف اقتصادی نا کہ بندیاں ، جنگی کارروا کیاں اور فوج کشیاں ہوتی ہیں ، حکومتیں تک ختم کر دی جاتی ہیں ۔ اس معاہد کی کسی بات کی خلاف ورزی پر سلامتی کونسل دنیا کے ملکوں کے خلاف نیصلے کرتی ہے اور اس کے نیسلے عملاً نافذ ہوتے ہیں۔ چنا نے ہیں آب معاہدہ کہا جائے۔ میں اسے Undeclared ہوتے ہیں۔ چنا نے ہیں آبیاں کو اخلاقی معاہدہ کہا جائے۔ میں اسے Undeclared ہوتے ہیں۔ چنا نے ہی سا میں اور اخلاقی معاہدہ نیر علانے نیکن عملاً ایک حکومت ہوتے ہیں۔ واراس کا چارم عملاً ایک حکومت ہوتا ہے کہ اور اخلاقی معاہدہ میں تو یہی فرق ہوتا ہے کہ اور اس کا چارم عملاً نین الاقوامی وستور ہے۔ قانونی اور اخلاقی معاہدہ کی خلاف ورزی پر کوئی کارروائی کی جاتی ہے جبکہ اخلاقی معاہدہ کی خلاف ورزی پر کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ نہیں کی جاتی۔

### ہیومن ارائش کے جارٹر کی بنیاد

اقوام متحدہ کے تعارف میں بیلکھاہ کہ اقوام متحدہ کی رئیت تمام امن بیندسکوں کے لیے عام ہے۔ جب کوئی ملک اقوام متحدہ کی رکئیت افتیار کرتا ہے قودہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں درئ مقاصد وقوانین کو قبول کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی ملک اقوام متحدہ کا ممبر بنے گا، وہ پہلے اس چارٹر کو قبول کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی ملک اقوام متحدہ کا من کے لیے رکن ملکوں کی قبول کرے گا۔ یہ چارٹر اقوام متحدہ کا دستو العمل ہے جس سے عالمی امن کے لیے رکن ملکوں کی امیدوں کا اظہار ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خاطر کام ٹرنے میں بیراہ نما حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت (جس وقت یہ تعارف کلھا گیا) کل ملکوں کی تعدادہ ۸ اتھی۔ اب اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کی تعدادہ ۸ اتھی۔ اب اقوام متحدہ کرکن ملکوں کی تعدادہ ۹ مائی کی تعدادہ ۵ مو جائے گی۔ یہ تقریبا دھے بڑے ہیں۔

اتوام متحدہ کے اس چارٹر کی تمہید میں لکھا ہے کہ

''چونکہ ہرانسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ما قابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا اس دنیا ہیں آزادی ، انصاف اور امن کی بنیاد ہے،

#### اسلام ادرانسانی حقوق بسی

چونکہ انسانی حقوق سے لا پروائی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیاندا فعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جس سے انسانیت کے ممیر کو سخت صد ہے پہنچ ہیں ، عام انسانوں کی بلندترین آرز دیہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپ عقید ہے پر قائم رہنے گرآزادی حاصل ہواور خوف اور احتیاج ہے محفوظ ہو،

چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی ممل داری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے، اگر ہم یہ بہیں چاہتے کہ انسان عاجز آ کر جبر اور استبداد کے خلاف بعناوت کرنے پر مجبور ہو جائے،

چونکہ بیضروری ہے کہ تو مول کے درمیان دوستانہ تعاقبات کو بر سایا جائے،

چونکہ اتوام متحدہ کی ممبر تو موں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی شخصیت کی حرمت اور قدر راور مرد دل اور عور توں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تھد یق کردی ہے اور معیار زندگی کو تقدیق کردی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشر تی تر تی کوتقویت و بے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کرلیا ہے،

چونکہ مبر ملکوں نے یہ عہد کرلیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری و نیا میں اصولا اور عملاً انسانی حقوق اور بنیا دی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور کروائیں گے، چونکہ اس عبد کی تحمیل کے لیے بہت بی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کو سب سمجھ کیں،

لبذا جزل اسمبل اعلان کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اتوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا تا کہ برفر داور ہر ادارہ اس منشور کو بمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزویوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کا روائیوں کے ذریعے مبر ملکوں میں اور ان قوموں میں جومبر ملکوں نے ماتحت ہوں ، منوانے کی بتدر ترج کوشش کر ہے۔''

ید حیثیت ہے اقوام متحدہ کے جارٹر کی۔ دوبا تیں آپ یہاں پھر ذہن میں لے آسی ہیں۔ پہلی یہ
کدکس بھی ملک کو اقوام متحدہ کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جارٹر کو قبول کرے۔ دوسری
یہ کہ اس جارٹر کی حیثیت ایک ایسے بین الاقوامی معاہدے کی ہے جس بڑمل ہر ملک کے لیے

#### اسلام اورانسانی حقوق سیسی

صروری ہے۔اس میں تعلیم و بلنے بھی ہوگی اور تو می و بین الاقوا می کارروائیاں بھی ہوں گی۔ کو یاعملاً اس منشور کواس وقت د نیا میں بین الاقوامی دستور کی حیثیت حاصل ہے۔

ا کیا بات میں درمیان میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں ایک فکری اور قانونی الجھن یائی جاتی ہے۔ پاکستان کے دستور میں ہم نے قرارواد مقاصد بھی منظور کی کہ ہم حاکم اعلیٰ اللہ کوتشلیم کرتے ہیں ، عوام کے منتخب نمائندے قرآن وسنت کے یابند ہو کر حکومت کریں گے۔ دستور میں ہم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کاریائ فرہب اسلام ہے اور یارلیمنٹ قرآن وسنت کے طاف کوئی قانون بیں بناسکتی اور یہ بھی کہ پارلیمنٹ پابند ہے کہ تمام موجو، وقوانین کواسلامی شکل دے۔آپ کے خیال میں دستور میں بیساری باتمیں ہونے کے باوجودان پڑمل کیوں نہیں ہوتا؟ دستوری زبان میں قرآن وسنت کی بالاوتی اور نفاذ کی جتنی بات ہم کر سکتے ہیں ،اس سے کہیں زیادہ یا کتان کے دستور میں موجود ہے، کیکن اس بڑمل نہیں ہو یار ہا۔ وجد کیا ہے؟ وجدیہ ہے کہ ہمارے دستور میں تضاد ہے۔ دستور میں قرآن وسنت کی بالاوتی کی گارٹی بھی موجود ہے، کیکن اس کے ساتھ دستور میں انسانی حقوق کے جارٹر کی بالا دستی کی گارٹی بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ دو گار ننیاں آبس میں مکراتی ہیں۔ ہارے ہاں ساٹھ سال سے جو کھیل کھیلا جارہا ہے، وہ انہی دوگارنٹیوں پر کھیلا جارہا ہے۔ جب کوئی اسلام ذہن کا آ دمی آتا ہے تو اسلام والی گارٹی سے فائد دا ٹھالیتا ہے جیسا کہ ضیاء الحق نے اٹھایا کہ قر ارداد مقاصد دستور میں شامل کردی، شرعی عدالت قائم کردی، عدود آرڈیننس جاری کردیے، وغیرہ۔اوراگرکوئی غیراسلامی ذہن کا آ دمی آتا ہے تو انسانی حقوق کی گارٹی سے فائدہ اٹھا تا ہے جیسا کہ یرویز مشرف نے کیا۔ توبیدا یک مستقل کشکش ہمارے ملک میں جل رہی ہے اور ہم اوگ چکی کے دویا ٹون میں بس رہے ہیں۔ یہ ہے اصل اور ائی۔ اس اور ائی میں ہمیں مار پڑتی ہ، ہارے خلاف پراہی گندا ہوتا ہے، ہمیں وحتی کہا جاتا ہے، درندگی والا کہا جاتا ہے، غیرانسانی کہا جاتا ہے، دہشت گردمھی کہا جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کون کون سے الزامات ہم پرلگائے جاتے ہیں۔ان سب کی بنیاددراصل مہی ہے۔

# انساني حقوق كاعالمي منشورا وراسلامي تعليمات

یہ تو تھااقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جارٹر کا ہیں منظر۔ اب ہم اس جارٹر کی چند دفعات کا شق دار جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں دو با تیں زیر بحث آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ اس جارٹر کے حوالے سے بین الاقوامی حلقوں کے ہمارے قوانین پر کیا اعتراضات ہیں۔ دوسرایہ کہ اس جارٹر کے حوالے سے شرعی نقط نظر سے ہمارے تحفظات کیا ہیں۔

### انسان كىعزت وتكريم

### دفعه نمبرا:

''تمام انسان آزادادر حقوق وعزت کے انتہارے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انبیل ضمیر اور عقل و دیوے ہیں۔ انبیل ضمیر اور عقل و دیوے ہوائی جارے کاسلوک کرنا جا ہے۔'' مقصرہ:

اصولاً اس شق پرہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انسانی مساوات کی تعلیم اسلام نے بھی وی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورز نے کسی کو بلا وجہ مارا تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ مسد کسم تعبید تم الناس و لقد و لدتھہ امنہا تھہ احرار الإ ابن عبدائحکم ، فتوح مصرب سی ۱۹۰) تم نے کب سے لوگوں کو فلام بنالیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ البت اس دفعہ کی تطبیق کے لحاظ سے جمارا ایک تحفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مزیت و تکریم کے فحاظ البت اس دفعہ کی تطبیق کے لحاظ سے جمارا ایک تحفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مزیت و تکریم کے فحاظ

سے سب انسان برابر پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب مقطبق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عزت نفس کے اعتبارے بھی سب انسان برابر ہیں۔اس میں ہمیں تھوڑ اسا کلام ہے۔ہم جب بات کرتے ہیں تو مم دومرطول میں بات كرتے ہیں۔قرآن كريم میں ايك جكدے: لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُم، ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسُفَلَ سَافِلِينَ (النين ٩٥:٩٥) ـ ايك اورمقام يربي: وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي آدَمَ (في اسرائيل ١٤٠٥) - پھرايك اور مقام پر ب: أَو لَسيك كَالَّانُعَام بَلُ هُمُ أَضَلُّ (الاعراف، ١٤٩) بم كَمِّت بين كرسبانان برابر بيدا موسعً بي، ليكن موت تكسب برابر بين بين إِنَّ أَكْرَمَ كُمْ عِندَ اللَّهِ أَتُفَاكُمُ (الحجرات ٣٩: ۱۳) ہارے بال تحریم کی بنیادتقوی پر ہے۔ بحرم اور غیر مجرم کی تحریم برابرنہیں ہے۔ سے ہمارے اصولوں میں ہے۔ بحر مقل کا ہو، زنا کا ہو، کسی معاشرتی جرم کا مجرم ہو، وہ بے گناہ مخص کی طرح تحریم کامستحق نہیں ہے، جبد بیلوگ کہتے ہیں کہ ۔ ہ بے گناہ مخص کی طرح ہی تکریم کامستحق ہے۔ اس لیے بیلوگ کہتے ہیں کہ مجرم کوالیمی سرزانہیں دی جائے گی جس سےاس کی تذلیل ہوتی ہو۔ بیہ کہتے ہیں کہانسان بحرم ہویاغیر بحرم، تکریم میں سب برابر ہیں۔ہم کہتے ہیں کہا گر بحرم اور غیر بحرم تكريم ميں برابر ہوں محول جرم كوكترول كرنامكن نبيس ہوگا۔ تو مبلی شق ميں يہ ہمارا جزوى تحفظ ے۔ لا فیضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوٰی ۔ (·سند احد، رقم ۲۲۳۹) یعنی ہم کروار کی بنیاد پر ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی کی عزت میں فرق کرتے ہیں۔اصولا ہمیں اس جارٹر کی پہلی شق سے اتفاق ہے لیکن اس کی بنیاد پر جوآ مے تطبیقات ہوتی ہیں،ان میں ہماراا یک تحفظ ہے کہ ہم مجرم وغیر مجرم کے لیے بکسال تکریم نہیں مانتے۔

آ زادی ہر مخص کاحق ہے

دفعهمرا:

'' برشخص ان تمام آزاد بون اورحقوق کامتحق ہے جواس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں۔اس حق برنسل، رنگ، جنس، زبان، ند بہ اور ساسی تفریق کا یا کسی قتم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا فاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہیں پڑےگا۔''

تبعره:

اصوان یہ می ٹھیک ہے کہ تمام حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔کوئی کالا ہے،کوئی کورا ہے،
امریکی ہے،افریق ہے،تمام حقوق ہی سب برابر ہیں۔اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے
کوئی مخص تعلق رکھتا ہے،اس کی سیاس کیفیت،دائرہ افقیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پراس سے
کوئی اخمیازی سلوک نہیں ہوگا۔کوئی آزاد ملک میں رہتا ہے،کوئی غلام ملک میں رہتا ہے،کوئی

جان کی آ زادی اور شحفظ

دفعه نمبرس:

" برخص کواپی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کاحق حاصل ہے۔"

تېرە:

جية الوداع كيموقع برنبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا تعاكه:

ان دماء کم و أمو الکم و اعراضکم علیکم حرام، کحرمة يومکم هذا، في بلد کم هذا، في شهر کم هذا ( بخاری، رقم ۲۵۵۱،۴۰۵۳)

من فض کی جان، مال اور عزت کی دوسرے کے لیے طال نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں و ابشار کم کالفظ بھی ہے کہ کی کا چڑا بھی کی دوسرے کے لیے طال نہیں ہے۔ اس دفعہ میں کی انتقاف نہیں ہے۔ اس دفعہ سے جمیں کوئی افتقاف نہیں ہے۔

غلامي كامسئله

دفعهمهم:

و و کوئی هخص غلام یالونڈی بنا کر ندر کھا جا سکے گا۔غلامی اور بردہ فروشی ، چاہے اس کی کوئی شکل مجھی ہو،منوع قر اردی حائے گی۔'' اے کہتے ہیں غلای کا کھل فاتمہ اسے ہوئی تغییل کے ساتھ بھے کی ضرورت ہے ۔ یہ گوگھی کے خاتمہ پرہم سے اتفاق ہمی کرتے ہیں، کین آپ گھر بھی اپنے اواروں میں غلای پڑھارہ ہیں۔ وہ ہم پراعتراض کرتے ہیں، کین آپ گھر بھی اپنے اواروں میں غلای پڑھارہ ہیں علای پڑھا رہے ہیں۔ وہ ہم پراعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے قوائین میں غلای حتم نہیں گی۔ قرآن میں بھی غلای پڑھا رہے ہیں:
وَالْمُ حُصَدَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكُ أَيْمَانُكُمُ (السّامِ ۱۳۳۳) ایک اور جگہ پر اللّم الله عَلَى اُزُوَا جهِمُ اُو مَا مَلَكُ أَيْمَانُكُمُ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المومنون ۱۳۳٪ ہے؛ إِلّا عَلَى اُزُوا جهِمُ اُو مَا مَلَكُ آیمَانُكُمُ فَإِنّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (المومنون ۱۳۳٪ ایک اور فقہ میں بھی کہ قرآن کریم میں بھی ہم غلای کے مسائل پڑھاتے ہیں اور احاد یہ میں اور فقہ میں بھی مکا تہت، تہیں استیلا دوغیرہ کے مسائل پڑھاتے ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ ہم غلای کے مملأ فی کے خاتے سے متفق نہیں ہیں۔ یہ بات درست بھی خاتے میں قوان کے ساتھ ہیں، لیکن ذہنا غلامی کے خاتے سے متفق نہیں ہیں۔ یہ بات درست بھی خاتے میں قوان کے ماکس کی خاتے ہے۔ گزشتہ ایک موران جہاد کے عنوان سے جہ کہ ہم غلامی کے خاتے کے اُن شتہ ایک میں میل اور نے کی کوغلام یا لونڈی بنایا ہے؟ کشمیر، فلطین، جنی جنگ میں، کیا کی جنگ میں مسلمانوں نے کی کوغلام یا لونڈی بنایا ہے؟ کشمیر، فلطین، ان فائنتان اورد گرم مالک میں مسلمانوں نے کی کوغلام یا لونڈی بنایا۔

ہارے دین مراس کے نصاب پران کے جواعتراضات ہیں ،ان میں سے ایک سے بھی ہے۔
خالف کی بات بھنا بہت ضروری ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے ان کے موقف کی وضاحت
کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم ہے منفق بھی ہیں اور عملا آپ ایسا کر بھی نہیں رہے تو پھر
آپ اپنے مدارس میں یہ پڑھا کیوں رہے ہیں؟ ان کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنے ان تو انین
میں ترمیم کریں۔ غلای سے متعلقہ آیات قرآن سے نکالیں۔ غلائی سے متعلقہ احادیث کے
ابواب تمابوں سے نکالیں۔ فقہ کی تمابوں سے غلامی کی بحثیں نکال دیں۔ اگر آپ لوگ نکال نہیں
سے تو کم از کم ان کو بڑھان تو چھوڑ دیں۔

میں ان سے کہنا ہوں کہ بھی بیتو ہارے اصلیار میں نہیں ہے۔ نہ قرآن کریم کے کسی قانون

#### اسلام اورانسانی حقوق ...... ۲۸

میں ردوبدل کا ہمیں اختیار ہے اور نہ سے اجادیث میں ہے کی کا انکار ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بات کرنے لگے کہ مولوی صاحب کھے نہ پچھ کرنا تو پڑے گا، درنہ ہم بین الاقواى برادرى ميس كيے اليہ جسف ہوں معى؟ ميں نے ان صاحب كوسيد هاا نكاركرنے كى بجائے بيم موره ديا كه هيك ہے۔آب ايك ايجند ابناليس كرآب نے قرآن واحادیث ميں كہاں كہاں ترامیم کرنی ہیں، بلکہ میں اقوام متحدہ کے جارٹر کوسامنے رکھتے ہوئے اس ایجنڈے کی تیاری میں آپ کی مدد بھی کردوں گا، لیکن اس ایجنڈے برعملدر آمدے لیے اسے منظور کس اتھار ٹی سے کروانا ے؟ یہ کام آپ کا ہے۔ آخر کوئی اتھارٹی اے قبول کر کے منظوری دے گ تو اس پر با قاعدہ عملدرآ مدہوگا۔ جیسے باکستان کے دستور میں کوئی ترمیم کرنی ہوتواس کی اتھار ٹی یارلیمنٹ ہے۔ کسی جماعت کے منشور میں ترمیم کرنی ہوتو اس کی اپنی کوئی دستورساز کمیٹی ہوتی ہے جس ہے اسے منظور کروایا جاتا ہے۔ای طرح آی قرآن واحادیث میں جوترامیم طے کریں گے،آخرانہیں منظور كس اتفار في سے كرواكي هے؟ مارے ياس تواس كى كوئى اتھار فى نہيں ہے۔ ندارالعلوم ديوبند کے یاس ہے، نہ دار العلوم کراچی کے یاس، ندمدینہ یو نبورش کے یاس ہے۔اس و نیا میں تو کوئی، اتھارنی نہیں ہے جو بیتر امیم منظور کر کے ان پر عملدرآ مد کراسکے۔اب قرآن کریم میں ترمیم کی · درخواست ہم اقوام متحدہ کوویئے سے توریع۔

وہ صاحب بالآخر کہنے گئے کہ جی اتھار ٹی تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ ہیں نے کہا کہ بھروفت ضائع کرنے کا فاکدہ؟ ہیں یہاں وہ بات بھرو ہرا دیتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کے کسی قانون میں ردو بدل کا اختیار ہو یا تو کسی ہوتا؟ میں لسو کسان فیصما الله تھے اسلوب میں مفروضے کے در سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے تواہی نبی سے کہا ہے:

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيُهِمُ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَاء نَا اثُتِ بِقُرُآن غَيُر هَلَا يَرُجُونَ لِقَاء نَا اثُتِ بِقُرُآن غَيُر هَلَذَا أَوُ بَدِّلُهُ (يُنس ١٥:١٥)

"اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جولوگ ہماری ملا قات کا اندیشنہیں رکھتے ، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کرآؤیا اس کوتبدیل کردو۔"

يتوتفاا يجند ا، اب آ م فيعلم بيرق فرمايا:

قُلُ مَا يَكُونُ لِيُ أَنْ أَبَدُّلَهُ مِن ثِلُقَاءِ نَفُسِي

"آ ب كهدد يحيد كر جمية ازخوداس من تبديلى كاسر عصولى افتيارى نبيس ب-"

یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہلوارہ ہیں؟ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ۔اب قیامت تک جہاں اور جب بھی السُتِ بِفُ رُآنِ غَیْرِ هَدَا أَوْ بَدِّلُهُ کامطالبہ ہوگا،اس کا یہی جواب ہوگا: قُلُ مَا یَکُولُ لِی أَدُ أَبَدَّلَهُ مِن یَلْقَاءِ نَفُسِی ۔قرآن کریم نے اس پر بھی اکتفائیس کیا اور آن مَا یکو کُ لِی اَدُ اللّٰہِ عَلَی اللّٰ مَا یُوحی اِلْی ۔ شراتو بس وی کا پابند ہوں ۔ پھرقرآن فی کے یہ بھی کہدیا کہ: إِنَّ اللّٰ مَا یُوحی اِلْی ۔ شراتو بس وی کا پابند ہوں ۔ پھرقرآن فی نے یہاں بھی بس نہیں کی،اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ: إِنَّ اللّٰ مَا وَمَ عَظِیْم ۔ شرود منا ہوں کہ اگریس نے می طعی کردی تو قیامت کے دوزعذاب میں پکڑا جاؤں گا۔

بہرحال میں ان کے اعتراض پر دائیں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہیں، وسخط بھی کرر کھے ہیں اور عملہ بھی آپ نے غلامی کا اختیام کر رکھا ہے تو چر آپ نظری اور علمی طور پر اس کو کیوں باقی رکھے ہوئے ہیں؟ قرآن وحدیث میں آپ یہ کتابت ومکا تبت، استیلا دو قد ہیرادریہ کفارات کے مسئلے اپنے طلبہ کو کیوں پڑھارہ ہیں؟ اب غلامی کیا ہے اور اس پر ہمارا موقف کیا ہے؟ اس پر بات کرنے سے ان حضرات کے اعتراض کا جواب سامنے آجائے گا۔

جب جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے بیس کسی شخص کو غلام بنانے کے تین طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ تو وہ تھا جسے آج کل بردہ فروش کہتے ہیں۔ کوئی طاقتور آدمی کسی مخرور آدمی کر در آدمی کو بکڑتا تھا اور غلام بنا کر نے دیتا تھا۔ زید بن حارثہ بھی ایسے بی غلام بنے تھے۔ دہ کسی غلام خاندان کے فرونہیں تھے۔ راہ چلتے بچھ طاقتورلوگوں نے انھیں پکڑا اور نے دیا۔ سلمان فاری بھی ایسے بی غلام جن تھے۔ ماہ کی تلاش میں سفر کرر ہے تھے، بچھ طاقتورلوگوں کے متھے چڑھ

#### اسلام اورانانی حوق \_\_\_\_

مے جنہوں نے غلام بنا کر انعیں کے دیا۔ اسے آج کی اصطلاح میں بردہ فروثی کہتے ہیں۔ آج بھی پھولوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بچے ، کسی بچی کواخوا کیا اور آگے کے دیا۔ چنانچہ ایک طریقہ غلام بنانے کا بیرا انج تفا۔

دوسراطریقد خلام بنے اور بنانے کا بیتھا، جس کا بائل میں بھی ذکر ہے اور پرانی قوموں میں بھی بھی ذکر ہے اور پرانی قوموں میں بھی بیطریقد رائج رہا ہے، کہ کسی آ دی نے کوئی جرم کیا ہے یا اس کے ذے کوئی تاوان ہے تو عدالت نے، پنچایت نے، چکیم نے، قضانے اس مختص کومزا کے طور پر غلام بنا دیا، بلکہ بعض اوقات تو مجور آ دمی خود اپنے آ پ کوکسی کی غلامی میں دے دیتا تھا۔ مثلاً کسی پرکسی کا کوئی قرض ہے جے دہ چکا نہیں سکتا تو دہ آخر ہار مان کر کہد دیتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تہارا غلام ہوں۔ جھے جھے خوکہ کراپنا قرضہ یورا کرلویا خود مجھ سے کام لے لو۔

تیراطریقد بیقا کہ جنگی تیدی جوہاتھ میں آئے تے ، انہیں غلام بتالیا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران جولوگ قید میں آ جاتے تے ، ان کے بارے میں مختف آ پشنز ہوتے تے ۔ مثلاً یہ کہ انہیں قبل کر دیا جائے یا نمی محمار کی حکمت کے تحت ویے ہی چھوڑ دیا جائے یا بمی محمار کی حکمت کے تحت ویے ہی چھوڑ دیا جائے یا تید ہوتی تھی کہ انہیں قید کرلیا جائے ۔ اب جب قید کرلیا جائے دار کرلیا جائے ۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ انہیں قید کرلیا جائے ۔ اب جب قید کرلیا جا تا تو پھر دوصور تی ہوتی ۔ یہ تی جیل کا قید کی یا پھر کھر کا قیدی ۔ حضور کے زبانے میں مختلف خاندانوں میں تقدیم کر دیا جائے ۔ یعنی جیل کا قید کی یا پھر کھر کا قیدی ۔ حضور کے زبانے میں عرب میں اجتماعی قید خاندانوں میں تقدیم کردیے جائے تے ۔ خاندانوں میں تقدیم کردیے جائے تے ۔ خاندانوں میں تقدیم کردیے جائے تھے۔ خاندانوں میں تقدیم کردیے جائے تھے۔ تھے۔ خاندانوں میں تقدیم کردیے جائے تھے۔

سے تین طریقے اس وقت غلام بنانے کے رائج تھے۔ان میں سے دوصور تیں تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمل طور پر منع فرمادیں۔آپ نے بردہ فروشی کو حرام قرار و ب دیا اور جرمانے یا تاوان میں بھی کمی کو غلام بنانے کو حرام قرار و ب دیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کے خلاف میں قیامت کے دن خود مدی بنوں گا۔ان میں سے ایک مختص وہ ہے جو کی آزاد مختص کو نیج کراس کی قیمت کھا جائے :ورحل باع حرا فاکل ثمنه۔ (بخاری، رقم ۱۱۲۳)

### امر یکه میں غلاموں کی منڈیاں

یدوگ جودوئ کرتے ہیں کہ ہم نے فلای کوئم کردیا، ان کے ہاں تو ابھی ایک سوسال پہلے

تک فلای رائج رہی ہے۔ امریکہ میں، جو آخ دنیا کا بڑا چودھری ہے، افریقہ ہے، بحری جہاز بحر بحر

کرانیانوں کو لایا جا تا تھا اور امریکہ کی منڈ بوں میں لاکر بچھ دیا جا تا تھا۔ آج سے سوسال پہلے تک

امریکہ میں فلاموں کی منڈیاں موجود تھیں۔ آزاد آدی پکڑ کر لائے جاتے شے اور منڈ بوں میں بچھی دیا ہے۔

دید جاتے تے۔ امریکہ میں گزشتہ صدی تک فلای کے جواز عدم جواز کی بحث چلتی رہی ہے۔

گزشتہ صدی میں امریکہ میں گزشتہ صدی تک فلای کے جواز عدم جواز کی بحث چلتی رہی ہے۔

گزشتہ صدی میں امریکہ میں جو شال وجنوب کی جنگ ہوئی ہے، میں نے اٹلا ٹاکا کا وہ میدان ویکھا کر شخص میں آخری جنگ ہوئی اور جزل رابر نے ایڈورڈ لی (Robert E. Lee) نے ہتھیارڈ الے ہے۔ جہاں آخری جنگ کے دور میں امریکہ کے دانشوروں نے کتابوں کی کہا ہیں تکھیں جو فلای کے جواز ہو دلائل سے بحری پڑی ہیں۔ یہا بھی گزشتہ صدی کی بات ہے اور آج امریکہ آزادی کا ٹھیکیداد ہونے کا دوکی کی کرنا ہے۔

امریکہ میں رہے والے افریق نسل کے لوگوں کو ۱۹۲۴ و تک ووٹ کاحق حاصل نہیں تھا۔ کو تلا و لیزارائس امریکہ کی دزیر خارجہ رہی ہے۔ امریکہ میں وزیر خارجہ کو تقریباً وزیراعظم کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ صدر کے بعد دومری بوی شخصیت وزیر خارجہ کی ہوتی ہے۔ یہ کو تلا و لیزا رائس صرف سیاست دان نہیں بلکہ یہ مغرب کے چند بوٹ و وائش وروں میں سے ایک ہے۔ میں نے اس کا شہر بھی و یکھا ہوا ہے۔ اس عورت کا باب ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ووٹ کاحق لینے کے لیے امریکہ میں عدالتی جنگ لائ ۔ اس عورت کا باب ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے وٹ کاحق لینے کے لیے امریکہ میں عدالتی جنگ لائی۔ اس کے کہو وافر لیق انسل کا لاتھا۔ اس نے ایک طویل عدالتی جنگ لائی کہم لوگ بھی امریکہ کے اس لیے کہو وافر لیق انسل کا لاتھا۔ اس نے ایک طویل عدالتی جنگ لائی کہم لوگ بھی امریکہ کے شہری ہیں، ہمیں ووٹ کاحق کیوں حاصل نہیں ہے! میں یہ بتانا چاہ و ہا ہوں کہ اس بات کو ابھی آ دھی صدی بھی نہیں گزری اور بیلوگ دعوئی کرتے ہیں کہ ہم نے غلای شم کی ہے، جبکہ ہمارا دعوئی ہے کہ عدی کہا سیاسا مے فتم کی ہے۔ بردہ فروشی اور بطور تاوان کے غلام بنانے کو اسلام نے قام کی صرف تیسری صورت باقی روگئی تھی۔

### غلامی کے بارے میں ہاراموقف

یہاں پرسوال بیافت ہے کہ آیا اسلام نے غلام بنانے کا تھم دیا ہے یا غلامی کی جو تین صور تیں رائج تھیں، ان میں سے دو گوختم کر کے ایک صورت کو بطور آپٹن کے باتی رکھنے کی اجازت دی ہے؟ بعنی جنگی قیدی اگر آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے تو کیا اسے غلام بنانا ضروری ہے یا آپ کی مرضی ہے کہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا کیں؟ سزائے موت دے دیں، اپنے کی قیدی کے ساتھ تبادلہ کرلیں، فدید لے کرچھوڑ دیں، دیسے ہی رضا کا رانہ چھوڑ دیں، قید خانے میں ڈال دیں باس سے ایساکام لے لیں جو اس کے بس سے باہر کا نہ ہو۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سے ہدایت فرمائی ہے کہ:

فَإِمَّا مَنَا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا (محريه: ٣)

" مجريا اس كے بعد يا تواصان كر كے چيور دويا فديہ لے كر، يہاں تك كه جنگ كازور بالكل الوث حائے ."
ثوث حائے ."

گویااسلام بیں جنگی قید یوں کوغلام بنانا فرائفن، واجبات یاستجبات بیں ہے نہیں ہے۔ یہ قو مباحات میں سے ہے اور ایسا کوئی بین الاقوا می معاہدہ قبول کرنا جس سے کی مباح پراٹر پڑے تو اس کے لیے اس بباح کوچھوڑ نے بیس کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ ہم نے غلامی کی ایک صورت کو اس زمانے کے عرف کے حوالے سے قبول کیا تھا اور آج کے عرف کے حوالے سے اس ایک صورت کو اس زمانے کے عرف کے حوالے سے قبول کیا تھا اور آج کے عرف کے حوالے سے اس ایک صورت سے بھی ہم نے عملاً دستر داری افتیار کرلی ہے۔ البتہ ایک بات بچھنے کی ہے۔ اب ایسا ہم نے اصولاً نہیں بلکہ عملاً کیا ہے۔ خدانخواست غلامی کے ایسے حالات و نیا میں بھر پیدا ہو جا کمیں تو ہم ان حالات سے خمنے کا راستہ کیوں بند کریں؟ اصولاً ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ قرآن وسنت کی تعلیمات اصولاً اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ہم احکام سے دستر دار نہیں ہوئے بلکہ تطبیق قرآن وسنت کی تعلیمات اصولاً اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ہم احکام سے دستر دار نہیں ہوئے بلکہ تطبیق سے دستر دار ہوئے ہیں۔

ایک مزید بات بھنے کی ہے۔ میرامغرب سے سوال ہے کہم اپنے عرف کودائی اور حتی عرف کے د۔ کسے کہددیتے ہو؟ آیا عرف بھی دائی رہا ہے؟ تعامل بھی ابدی رہا ہے؟ میتو بدلتار ہتا ہے۔ ایک

#### اسلام اورانسانی حقوق بسیست

بات میں پھرعض کرتا چلوں کہ جہاں ہارے احکام صریحہ، نص قطعی اور نص صریح متاثر نہ ہوتے ہوں، وہاں ہم بین الاقوامی معاہدات کوقبول بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں ہارے احکام منصوصہ متاثر ہوں مے، وہاں ہمیں ضرور اعتراض ہوگا۔ ہم تو آج فود مطالبہ کرتے ہیں کہ گوانتانا موجز رہے کے قید ہوں سے بین الاقوامی معاہدات اور جنیوا کونشن کے مطابق سلوک کیا جائے۔

اب اس امکان کی نفی تو نہیں کی جاسمتی کہ کہی ایسادور پھرواپس آ جائے جس کی ہاوگ جمیس دھ کیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم تہمیں پھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ پھر کادور پھرواپس آ جائے۔ امکانات کو بیلوگ خود تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا نقط نظر یہ ہے کہ آگر دنیا میں ایسادور، ایسے حالات دوبارہ آ جا کیں کہ فلای کی میصورت رائج ہوجائے تو ایسی صورت وائی ہوجائے تو ایسی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس احکامات موجود ہیں، ان احکامات سے ہم وشہر دار نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ پرموجود ہیں۔ چنا نچے میر امغرب کے وانشوروں سے ایک سادہ سا اسلام سے فرض کریں، ہم پھر کے دور میں واپس چلے کے ہیں اور کی جنگ میں بھی قیدی مارے ہاتھ آ گئے ہیں۔ ان قید یوں کو ہم اپنی سیاسی اور جنگی حکمت علی کے تحت نہ آزاد کر سکتے ہیں، نہ کی قتم کے جاد لے میں چھوڑ سکتے ہیں اور خبتی حکمت علی کے تحت نہ آزاد کر سکتے ہیں، نہ کی قتم کے جاد لے میں چھوڑ سکتے ہیں اور خبتی حکمت علی کے تحت نہ آزاد کر سکتے ہیں، نہ کی قتم کے جاد لے میں چھوڑ سکتے ہیں اور خبتی حکمت علی کے تو بیں۔ اب ہمارے پاس وصور تیں ہیں۔ یا تو انہیں اجتماعی طور پر کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے اور یا پھر انہیں محتلف خاندانوں کے دوالے کر دیا جائے۔

یہاں ہم یہ دیسے ہیں کہ اس قیدی کے لیے ان میں سے بہتر صورت کون ی ہے؟ قید کی کوئی مدت بھی معین نہیں ہے۔ آ ب اس قیدی سے پوچھیں کہ وہ جیل میں رہنا جا ہتا ہے یا کی کے ساتھ گھر میں؟ کمل غلائی چاہتا ہے یا نیم آزادی؟ قیدی سے پوچھیے کہ وہ حقوق کے تعین کے ساتھ کی گھر میں؟ کمل غلائی چاہتا ہے یا پھر بس جیل میں پڑا گلنا سڑنا چاہتا ہے؟ آج کل کی جیلیں آب دکھے کے ساتھ رہنا جا ہتا ہے یا پھر بس جیل میں پڑا گلنا سڑنا چاہتا ہے؟ آج کل کی جیلیں آب دکھے لیں۔ ایک قیدی ایک قیدگر ارد ہا ہے۔ جب وہ اپنی قیدی ایک بڑا عرصہ گزار لیتا ہے تو اسے صانت پر کسی زمیندار کے پاس یا کسی رفائی ادار سے کی خدمت کے لیے بھیج دیا جا تا ہے جہاں دو۔

### اسلام اورانسانی حقوق بسیم

اپی قیدکاباتی عرصہ گزارتا ہے۔ آپ اس قیدی سے پوچھیے کہ اس کے لیے وہ جیل کی چارد ہواری بہتر تھی یا نیم آزادی کے ساتھ خدمت بہتر ہے؟ ایک عورت کے لیے جیل میں سرنا بہتر ہے یا حقوق کے تعین کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈ ہنا بہتر ہے؟

میں ورش کررہاتھا کہ اسلام نے غلامی کی نفن قسموں میں سے ایک قسم کی اجازت دی ہے اوراس قتم پر بھی ممل کی نوبت بہت ہے آپٹنز کے بعد آتی ہے کہ جب ایک جنگی قیدی کو فدیہ لے کرنہ جمور نا اور قدر فی اسل میں رہانہ مناہو اسے موت ندوی ہوتو اسی صورت میں اسے قید میں ڈال اکراس کی زندگی کو بالکل ہی بمقصد بنانے کے بجائے اسے حقوق کے قیمن کے ساتھ کی کے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں پورے شرح مدر کے ساتھ مدکر ا موں کہ ایس صورت میں قیدی کا بہترین مفاور ر) میں ہے کہاہے جیل میں ڈالنے کی بجائے کسی کا غلام بنادیا جائے جہاں اے زندگی کے چھن کے حقوق میسر ہوں۔اب یہ بات اس کے بعدی ہے کہ اسلام نے اس غلام کے ساتھ حسن سلوک پر کس طرح ابھارا ہے اور اس سے بدسلوکی پر کیسی فدمت کی ہے۔ اہل مغرب کا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غلامی کے خاتمے برعملاً متفق ہیں تو پھر آپ لوگ اسیے نصاب میں غلامی بر حاتے کیوں ہیں، غلامی کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور غلامی سے متعلق ترآن وسنت کے احکام کومنسوخ کیوں نہیں کرتے ؟ جارٹری شق اس طرح سے ہے کہ ' کوئی مخص غلام يالوندى بناكر ندركها جاسيك گال غلامى اور برده فروشى حاسياس كى كوئى شكل بعى بوجمنوع قرار دے دی جائے گی۔''اس کے جواب میں، میں نے جوعرض کیا،اس کا خلاصہ عرض کردیتا ہوں کہ نامی کی تین میں سے دوصورتیں او ہم نے آب لوگوں سے بارہ سوسال میلے ختم کردی تھیں۔ ہارے ختم کرنے کے بعد بھی آپ لوگ بار وسوسال تک بردہ فروشی کرتے رہے ہیں۔ تاوان اور سزامیں غلام بنانے کو بھی اسلام نے آج سے چودہ سوسال میلے تم کردیا تھا۔ تا ہم تیسری سم یعنی جنگی قید بوں کوبطورغلام رکھنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، بلکہ ایک آپشن کے طور براس صورت کو باقی ر کھنے کی اجازت دی ہے اور ہم اینے قوائین کی روشی میں قیدی کے لیے، ایسے حالات میں جب اے جھوڑ نا قومی وملکی مفادمیں نہو، دوسرے آپٹن لین جیل میں ڈال دینے سے بہتر سمجھتے ہیں۔

### اسلام أورانساني حوق \_\_\_\_\_2

اس وقت غلای کے والے سے جو عالمی حرف ہے، ہم نے اسے ممل طور پر قبول کرلیا ہے۔ ہم قرکسی جگ میں بھی کوئی غلام ہیں بناد ہے، بلدا یک لطیفی بات ذکر کرتا چلوں۔ روی استعار کے خلاف جہاد افغانستان کے دوران میں جھے ایک صاحب نے ہو چھا کہ آپ کو جہاد سے کوئی لونڈی ملی ہے؟ میں نے کہا ہیں بھی ، ہم بین الاقوامی معاہدے کے باند ہیں، اس لیے کہ غلام اورلونڈی بنا اسلام میں فرائفن میں سے ہیں۔ بلکہ مباطات میں سے ہوں کہ قال سے میں مرف بنانا اسلام میں فرائفن میں سے ہیاں پھڑ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قرآن و احادیث کے منصوصات کو تبدیل کرنے جی افغارٹی نہم خودر کھتے ہیں اور نہیں اور کی مانتے ہیں۔

اسلام میں جرم وسز اکے قوانین

دفعهمر۵:

«وكسى فخف كوجسمانى اذيت يا ظالمانه، انسانيت سوزياذ كيل سلوك ياسز انبيس دى جائے گي-"

تنجره:

اس دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمی مخفی کے ساتھ ایبا سلوک نہیں کریں مے جس میں جسمانی اذیت ہویا تذکیل ہوا در کمی مخفی کوالی سزانہیں دی جائے گی جس میں جسمانی تشدہ ہواوراس کی تذکیل ہو۔

آ ہے ،اس دفعہ کے مضمرات برغور کریں۔

اسلام میں سزاؤل کا نظام تین حصول میں ہے: قصاص ، حدوداور تعزیرات \_

قصاص كے بار ... ، ميں قرآبن كہتا ہے:

أَنَّ السَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَّانِفَ بِالَّانِفِ وَالَّاذُنَ بِاللَّاذُنِ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ (الماكده: ٢٥)

اس میں جسمانی تشدر مجی ہےاور تذکیل مجی ہے۔

صدود کی سزاؤل میں رجم کی سزاہے۔ابرجم تونام ہی تشدد کا ہے۔ ہاتھ اور پاؤل کا شنے کی

### 

سزاؤل میں بھی تشدد ہے۔ تعزیرات میں کوڑے مارنے کی سزائیں ہیں۔ان میں بھی تشدد ہے۔ اور پھر وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (الور٢:٢٣) كا عَم بھی ہے۔ اب برسر عام سزادیے میں تذلیل بھی ہے۔ لین اسلامی سزاؤں کا کوئی شعبہ ایانہیں بچتا جواقو استحدہ کے عارثر کی زدیس ندآتا ہو۔اخبارات میں یہ جملے تو اکثر آپ حصرات پڑھتے ہوں کے کہ یہ غیر انسانی، ظالماندادر وحشاند سزائیں ہیں۔ان جملوں کے پیچے دراصل مید فعد بول رہی ہوتی ہے۔ اب تویاکتان سے بیمطالبہ ہوتا ہے کہ قصاص میں قبل کی سزاہمی ختم کی جائے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرار دادمنظور ہوئی ہے کہ موت کی سزاکسی بھی جرم میں نہ دی جائے۔ ہارے ہاں موت کی سزا قصاص، ارتد او، محاربہ قطع طریق اور بغاوت وغیرہ میں دی جاتی ہے۔ جزل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے بیقرار دادمنظور کی ہے کہ سزائے موت کا قانون بوری ونیا ے فتم ہونا چاہے اور اس مقصد کے لیے بوری دنیا میں ایک مہم چل رہی ہے۔ ظاہر ہے یا کتان مجی د نیاہے باہز ہیں ہے، ہم ہے بھی بیمطالبہ ہے کہ سزائے موت ختم کردی جائے۔ دیگر توانین تو آ ہتہ آ ہتہ ختم ہو بی رہے ہیں، جبیا کہ کوڑوں کی سزائیں ختم کر کے یانچ سال تید کی سزار کھ دی من ہے،اس لیے کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ اتنے معزز اور مکرم آ دمی کوسر عام کوڑے کیوں مارتے ہیں؟ اب اس دفعہ کا بیچھوٹا ساجملہ آپ کی سجھ میں آ عمیا ہوگا کہ اس میں انہوں نے اسلام کے سزاؤں کے سارے نظام کولپیٹ دیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو مجھ بھی نہیں یاتے اوروہ اپناسارا کام کر گزرتے ہیں۔

میں عرض کررہا تھا کہ یہ جوآپ کی قصاص، حدوداور تعزیرات وغیرہ کی سزاؤں کوانسانی حقوق کے منافی قرار دیا جاتا ہے، یہ اتوام سخدہ کے چارٹر کی اس دفید نمبرہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بین الاقوامی معاہد سے پردسخط کرر کھے ہیں کہ ہم کم شخص کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں سے اور کس شخص کو ایس سزائیں کریں سے اور کس شخص کو ایس سزائیں دیں گئو چرآپ ایس سزائیں کیوں نافذ کرتے ہیں جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا نے جاتے ہیں ،کوڑ ہے نگائے جاتے ہیں اور سب کے سامنے بھرم کی تذایل کی جاتی ہے؟

### اسلام اوربين الاقوامي عرف

ہمارے ہاں پریم کورٹ بھی ایک بحث چلی تھی۔ پھوال کا ایک و کیتی کا مقدم تھا۔ ایک آوی نے تقل بھی کیا تھا اور واکہ بھی والا تھا۔ پھوال کی ایک خصوصی عدالت نے اس کیس بیس فیصلہ سنایا کہ اس آوی کو برسر عام بھائی دی جائے گی۔ اس فیصلے کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔

کہ اس آوی کو برسر عام بھائی دی جائے گی۔ اس فیصلے کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔

پریم کورٹ بیس بیر بات زیر بحث آممی کہ کسی بچرم کو برسر عام مرزاویے بیس تذکیل پائی جاتی ہے۔

تذکیل عزت نفس کے منافی ہے اور عزت نفس انسانی حقوق بیس شامل ہے۔ چاروں صوبوں کے ایڈووکیٹ جزل اور و قاتی اٹار نی جزل بحث بیس شریک ہوئے۔ ایس ایم ظفر ہمارے دوست بیس، بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بھی چیش ہوئے۔ اس بحث بیس وکھا کا موقف تھا کہ برسر عام مرزا کیں نہیں ہونی چا چیکس اور اس موقف کی جمایت بیس انہوں نے دود کیلیں چیش کیس۔ ایک دلیل سرزا کیں نہیں ہونی چا چیکس اور اس موقف کی جمایت بیس انہوں نے دود کیلیں چیش کیس۔ ایک دلیل سے کہ قرآن کریم معاملات بیس ہمیں معامدات کی پابندی کا تھی حرف کی پابندی کی تلقین کرتا ہے، جبکہ بیس آج کا عالمی عرف ہے، البقدا ہم اس بات کی پابندی کی بیند ہیں کہ جماسے تا قانونی نظام ہیں اس بات کی پابندی کی بیند ہیں کہ ہما ہے تا قونی نظام ہیں اس بات کی پابندی کریس۔

میں نے پہلے یہ بات واضح کی تھی کہ ہمیں بین الاقوای معاہدات سے انکارنہیں ہے، کین ہمارے ہاں اس کے لیے ایک حد فاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نصوص صریحہ اور احکام قطعیہ کے حوالے سے نہ عالمی عرف کو مانتے ہیں اور نہ معاہدات کو مانتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہر معالم میں عرف کو بھی تیں اور معاہدات کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔ غلامی کے معالمے میں ہم نے عرف کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ منصوصات میں سے نہیں ہے، لیکن قصاص ، حدودادر تعزیرات کے معالمے میں ہم عرف کو قبول نہیں کرتے ، کیونکہ یہ احکام قطعیہ ہیں اور ان میں ہمارے لیے کوئی عرف کو قبول کرنے کی گئوائش نہیں کرتے ، کیونکہ یہ احکام قطعیہ ہیں اور ان میں ہمارے لیے کوئی عرف کو قبول کرنے کی گئوائش نہیں ہے۔

بہر حال سریم کورٹ میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ چونکہ قرآن کریم معاہدات کی پابندی کا اور بین الاقوامی عرف کو قبول کرنے کا تھم دیتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اپنے قانونی نظام میں ان

### اسلام اورانسانی حوق م

باتوں کی پابندی لازم ہے۔ چنانچ سریم کورٹ نے بیآ رؤرجاری کیا کہ ہمارے لیے اپنے قانونی نظام میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی اس وفعہ کی پابندی لازم ہے۔ یوں برسرعام سزادیے کاوہ فیملہ سیریم کورٹ نے مفوخ کردیا۔

المارے ہاں قانونی نظام ش سب سے زیادہ تھین سزاموت کی ہے اور بیسزامنی سمری کے وقت ہیں نظام ش میں سب سے زیادہ تھین سزا کے وقت ہیں نظر نشری بیل ، مجسل یے ، مطابق اس سزا کے وقت ہیں نظر نشری ہے۔ قانون کے مطابق اس سزا کے وقت ہیں نظر نشری کے موجودگی ممنوع فراکٹر اور بھانی کالیور کھینچنے والاجلاد، ان چار آ دمیوں کے علاوہ کی پانچویں آ دمی کی موجودگی ممنوع ہے اور اس کا پس منظر یک ہے کہ بیا کہ تھین سزا ہے، اس لیے بحرم کی تذلیل نہیں ہونی چا ہے اور اس وی واک وہاں موجود ہونے چا ہیں جن کی موجودگی ہامر مجبوری ضروری ہے۔

آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے جارٹر کے اس ایک جملے کی زویس حدود وتعزیرات کے قوانین کا سارانظام آجیا ہے اوراگرہم دفعہ نبرہ کومن وعن قبول کرلیں جملاً تو ہم نے تبول کیا ہوا ہے، لیکن اگرہم عقید ہے اور اصول کے طور پر بھی اسے تبول کرلیں تو ہمیں اپنے پور نے تعزیراتی نظام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔

## اسلام كاخانداني نظام

اس سے پہلے کہ ہیں اس حوالے سے اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ ۱۱ کا ذکر کروں، پہلے آپ خاندانی زندگی سے متعلق اصطلاحات ہیں۔ جاند فوجداری قوانین دریوائی قوانین اور عائلی قوانین ۔ فوجداری قوانین لاائی جھڑوں سے متعلق فوجداری قوانین لاائی جھڑوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے قوانین هی حکومت فریق ہوتی ہے، کیونکہ ان معاملات کا تعلق امن عامد سے ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں حکومت کی کو بغیر کی اطلاع یا شکایت کے پر کئی ہے۔ دیوائی قوانین وہ ہوتے ہیں جن میں آپس کی شکایات پر مقد مات درج ہوتے ہیں۔ ان میں ابنا کی امن عامد قوانین وہ ہوتے ہیں جن میں آپس کی شکایات پر مقد مات درج ہوتے ہیں۔ ان میں ابنا گی امن عامد قور دمیں نہیں آتا، لیکن لوگوں کے باہمی معاملات کا مسئلہ دیش ہوتا ہے۔ جیسے ایک محف کوکسی در سرے خض سے شکایت ہے کہ اس نے جھے سے فلاں ذیاد تی یا ناافعمائی کی ہے۔ ایسے معاملات میں حکومت کا خود سے کوکی در در مرتبیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ کئی نے ناافعمائی یا ظلم کیا ہے تو آپ کو میں حکومت کا خود سے کوکی در در مرتبیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ کئی نے ناافعمائی یا ظلم کیا ہے تو آپ کو

### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_ 4 ک

خود وکایت کرنا ہوگی۔ آپ شکایت نہیں کریں کے تو حکومت آپ کے معاطے یں خود سے کوئی دال اندازی نہیں کرے گی۔

بلک لا (Public Law) اور برسل لا (Personal Law) کی اصطلاحات بھی مارے بإن استعال موتى بين - برسل لا كهتم بين خانداني نظام كوراس كوالقوانين المحصية بمخص قوانين، رائلي قوانين وغيره بھي کہتے ہيں۔ نکاح، طلاق، وراشته، حضانت، کفالت، ولايت، کفاءت وغره سباس کے تحت آ ہے ہیں۔ ہارے ملک میں ساموں وان کے برسل لا برعمل کاحق حاصل ہے۔ ای طرح طلاق، حضانت راثت اور بچن ایکات وغیرہ کے ان کے اسینے تر انبن بن اوراس بعمل كاحق ال كوحاصل ہے۔ قیام یا سال كے بعد علماء كرام نے جب اسلامی ۔ است کے خط وخال واضح کرنے کے لیے۲۲ دستوری کے جائی کیوان میں بیتلیم کیا کہ ہم و فراکوان کے بیسل لا برعمل کاحق دیں مے۔ بالکل مہی حق مرطانیہ میں مسلمانوں کے لیے ما نک رہے ہیں۔ برطانیہ کے مسلمان جائیے ہیں کہ اس کے کاری، طلاق، ورشت، حضانت، کفالت دغیرہ کےمعاملات ان کےاسیے قوانین کےمطابق کے بیل اب یہال مغرب کا دوہرا معیارسامنے آتا ہے۔ ہارے ہاں وہ مطالبہ کرتے ہیں کداقلیوں کون کے برسل لا کےمطابق معاملات طے کرنے کاحق دیا جائے الکین جب یہی حق ہم مسلمان ان سے برطانیہ میں ما تکتے ہیں تووہاں وہ ہمیں بیرت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

ابھی پچھ عرصة بل پروٹسٹنٹ فرنے کے بڑے سربراہ ڈاکٹرروون ولیز نے مسلمانوں کے حق میں پچھ بیانات دیے ہیں جن پر بر مانیہ میں پچھ تنازع چل رہ ہے۔ انھوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ مسلمانوں کو برطانیہ میں مالیات ، نکان وطلاق کے معالم میں اپنے شری قوانین پڑس کرنے کا حق حاصل ہے اور حکومت برطانیہ کو چاہیے کہ اپنے عدالتی نظام میں یہ صخبائش پیدا کرے کہ مسلمانوں کو وان کے خاندانی اور مالیاتی معاملات اور تناز عات میں ان کے شری قوانین کے مطابق ان کے شری قاضوں کے خاندانی اور مالیاتی معاملات حاصل ہو۔ مسلمانوں کے لیے شری عدالتیں قائم کرے اور شری قوانین نا فذکرے۔ شری عدالتیں یا کتان میں قائم ہوں یا نہوں ، لیکن عیسائی تائم کرے اور شری قوانین نا فذکرے۔ شری عدالتیں یا کتان میں قائم ہوں یا نہوں ، لیکن عیسائی

### اسلام اورانسانی حقوق بسیه ۸۰

فرقے کے سربراہ نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سلمانوں کے لیے شرقی عدالتیں قائم کی جا کیں،
شرق قوانین نفاذ کیے جا کیں اور انہیں اپنے قوانین پڑمل کرنے کا حق دیا جائے ۔لیکن صرف وو
معاملوں میں: ایک خاندانی قوانین (personal laws) یعنی نکاح، طلاق، وراخت وغیرہ کے
معاملات میں اور دوسرا حلال وحرام کے معاملات میں اس کے اس مطالبہ پراس کے خلاف ایک
طوفان کھڑا ہو گیا ہے ۔ اس سے استعفا کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہ تو میں بیان
والیس لوں گا اور نہ بی اپنے عہد ہے ۔استعفادوں گا۔ ڈاکٹر روون ولیمز کے اس مطالبہ کے دوگل
میں برطانوی وزیراعظم گورڈن براؤن کے ترجمان نے کہا کہ ایسانہیں ہو سکتا اور ایسا اس لیے نہیں
ہوسکتا کہ مسلمانوں کے شرعی قوانین انسانی حقوق کے منافی ہیں ۔ اس بات کی وضاحت میں ذرا
ہوسکتا کہ مسلمانوں کے شرعی قوانین انسانی حقوق کے منافی ہیں ۔ اس بات کی وضاحت میں ذرا
ہمرحال یہ بیسائی سر براہ اور برطانیہ کے حکوتی حلقوں میں ایک شہش چل رہی ہے۔
ہوسکتا کہ میسائی سر براہ اور برطانیہ کے حکوتی حلقوں میں ایک شہش چل رہی ہے۔

برطانیہ کے برنکس امریکہ میں مسلمانوں کو بیتی حاصل ہے اور وہاں چندا کیے شہروں میں اکا دکا شرعی عدالتیں بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پار ہے۔ یہودیوں کو بھی اپنے برسل لا پر عمل در آمد کا حق حاصل ہے اور وہ یہ حق استعال کرتے ہیں۔ بہرحال امریکہ کے دستور میں یہ یہولت موجود ہے کہ آپ مالیاتی معاملات میں اور شخصی معاملات میں اپنے تو انہن پر عمل کر سے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اپنی عدالتیں رجٹر کر واسکتے ہیں جس کی روے آپ کے فیصلے نافذ ہوں گے، جبکہ برطانیہ میں ابھی بیرق ہمیں حاصل نہیں ہے۔

ہمارے جوابی شخصی قوانین اور اصول ضابطے ہیں نکاح ، طلاق ، وراثت ، حضانت ، کفالت ، کفالت ، کفات ، کفات کا عبر دسے متعلق ، ان سب پر آج کی دنیا کواعتراض ہے۔ان اعتراضات کی وجہ بید و فعہ کم نمبر ۱۹ ہے۔ آ ہے ، اب بید و فعہ در کیھتے ہیں۔اس و فعہ کی تین شقیس ہیں :

0 "بالغ مردول اورعورتول کو بغیر کی انیمی پابندی کے جونسل، قومیت یا ندہب کی بنا پرلگائی جائے ، شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کاحق ہے۔ مردول اور عورتوں کو نکاح، از دواجی زندگی اور نکاح کوننے کرنے کے معاملے میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔"

### اسلام ادرانسانی حقوق میسه ۸۱

0'' نکاح فریقین کی پوری اور آزادر ضامندی ہوگا۔''
0'' فائدان معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وومعاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کاحق دار ہے۔''

### تبقره:

پہلی بات تو یہ قانون پہلیم کرتا ہے کہ نکاح صرف بالغ مرداور حورت کا تصور کیا جائے گا۔ صغیر اور صغیرہ کے نکاح کوشلیم نیس کیا جاتا۔ ہمارے ملک کے قانون میں بھی نکاح کے لیالوگی کا کم عمر ۱۹ اسال اور لاکے کی کم از کم عمر ۱۸ اسال مقرر ہے۔ اگر آ پ اس کے کم عمر کلاکے یالاگی کا نکاح پر ھائیں گوا نین کی رو سے بیجرم ہے۔ لوگ اس پرزیادہ عمل نہیں کرتے ، لیکن قانون میں بہر ھال ہے ہے۔ مثلاً اگر کسی مولوی صاحب نے سولہ اس پرزیادہ عمل نہیں کرتے ، لیکن قانون میں بہر ھال ہے ہے۔ مثلاً اگر کسی مولوی صاحب نے سولہ سال ہے کم لاک کا نکاح پڑھا دیا اور کمی نے اس کی شکایت کردی تو لاکا اور لاکی کے علاوہ مولوی صاحب بھی گرفتار ہوجا کیں گے۔ اس جرم کی سزا تین مہینے قید بتائی جاتی اور لاک کے علاوہ جو بھی بوء اسے قانون درست شلیم کرتا ہے لیکن نکاح اس سے کم عمر میں نہیں ہو سکتا ہے بیٹ نکاح اس سے کم عمر میں سنہیں ہو سکتا ۔ چنا نچا گریش ہم قبول کرلیس تو صغیرہ اور صغیر کے نکاح کے متعلق ان تمام قوانین سے ہم ہاتھ دھو جود ہیں۔

یش دوسری بات یہ کہتی ہے کہ ہر بائغ مرداور عورت کوآپی میں شادی کا حق حاصل ہے،

الیکن بغیر کی ایسی پابندی کے جونسل، قومیت یا ند ہب کے نام پرلگائی جائے۔ کوئی امریکی آسٹریلیا

گ کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ بیس ہے۔ کوئی چینی کسی روی سے شادی کرنا چاہتو کوئی مسئلہ بیس ہے۔ کوئی سلمان کسی ہندویا کسی میبودی سے شادی کرنا چاہتو کوئی رکاوٹ بیس ہے۔ کوئی سکم کسم مسلمان کسی ہندویا ہتا ہے تو کوئی بابندی نہیں۔ فرہب بنسل، قومیت، ان تینوں میں سے کسی کی بنیاد برجمی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

ان تنول میں سے دوکوہم بھی تنلیم کرتے ہیں کنسل یا قومیت کی بنیاد پرنکاح میں ہارے ہال

ہمی کوئی رکاوٹ نیم ہے۔ کوئی روی مسلمان ہوسیا کی کی مسلمان خاتون سے شادی کرناچاہتا ہے تو ہمیں کوئی احتراض نہیں ہے ، لیکن ہم فرہب کا فرق مانتے ہیں۔ مسلمان عورت کی فیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ۔ لا تَسندِ کِسُتُ مسلمان مرد کی فیر کتابی فیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ۔ لا تَسندِ کِسُن اور لا تُسندِ کِسُن اور لا تُسندِ کِسُن حَتَّی بُوُ مِنُواُ (البقر ۲۲۱:۲۶) یہ نفی قطعی اور نص صرت ہے ۔ مسلمان عورت تو کی فیر مسلم مرد سے کی صورت شادی کری نہیں سکتی ، البتہ مسلمان مرد فیر مسلم کر اسلا ہے ۔ چنانچہ ہمارے ہاں فی ہمیا کی بنیاد پر نکاح کی جو پابندی ہے ، آج کی و نیا کے لیے بیا کی مسئلہ نی ہوئی ہے۔ اس پر بڑے تناز عات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک محتر مہیں جوانسانی حقوق کی بہت ہا تیں کرتی ہیں۔ عاصمہ جہا تگیزان کانام ہو ۔ اس خاتون کا خاوند قاد یائی ہے ۔ خود کو وہ مسلمان کہتی ہے۔ اس کے والد ملک غلام جیلائی مرحوم ہمارے ملک کے معروف لیڈروں میں سے تھا ور مسلمان تھے ۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں خود تو مسلمان ہوں ، لیکن میرا خاوند قاد یائی ہے ۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ قادیائی مسلمان نہیں خود تو مسلمان ہوں ، لیکن میرا خاوند قاد یائی ہے ۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ قادیائی مسلمان نہیں بیں بیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اس سے کیافرق پڑتا ہے کہ میرا خاوند کافر ہے ۔

حصرت مولا ناغلام خوث ہزاردی مخربی پاکستان اسمبلی کے رکن تھے اور ان کے بذلہ بخی کے واقعات چلتے رہتے تھے۔ مولا ناکا اپنائیک مزاج تھا بات کرنے کا۔ ایک دفعہ اسمبلی میں ایک خاتون کھڑی ہوگئی اور کہا کہ مولوی صاحب! مردکوچا رشاویاں کرنے کی اجازت ہے ، عورت کوچار شاویوں کی اجازت کے واب دیا ، بھی شاویوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو مساوات کے خلاف ہے۔ مولا نانے جواب دیا ، بھی آپ چاہیں تو دس شاویاں کریں ، آپ کو تو ہم نہیں روک رہے۔ یہ قانون تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس پرمولا نانے ایک پلک جلسہ میں ایک لطیفہ سنایا۔ کہنے گئے ، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک نواب صاحب تھے۔ انہیں ایک مسلد در پیش ہوا تو انہوں نے علا ہے رجوع کیا کہ میں بانچویں شادی کرنا چاہتا ہوں ، آپ کوئی جزئیہ تااش کریں جس سے بجھے اس کی اجازت می جائے۔ آپ نے کس بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کس بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کس بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کس بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کس بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کس بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے نواب صاحب سے کہا کہ میں اس کا فتوئی ویتا ہوں ، تہارے لیے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے نواب صاحب سے کہا کہ میں اس کا فتوئی ویتا ہوں ، تہارے کے اس

### اسلام اورانسانی حقوق بسیسه

پانچ یں شادی کی اجازت ہے۔ اس پر شور کی کمیا کہ فلاں مولوی صاحب کو اپنچ یں شادی کی اجازت دے دے ہیں۔ اس پر باتی علانے ان مولوی صاحب کو مناظرے کا جیائے کر دیا کہ پانچ یں شادی بالکل جائز نہیں ہے۔ ان مولوی صاحب نے بھی چیلئے قبول کر لیا۔ نواب صاحب بہت خوش کہ یہ تو بہت گڑا مولوی ہے۔ چنا نچہ مناظرے کا در بارلگ کیا۔ باتی علما اور ان کے ساتھی کتابوں کے ڈھر کے ساتھی آگے جبکہ یہ مولوی صاحب بالکل خالی ہاتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب مولوی صاحب بالکل خالی ہاتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب مولوی صاحب سے دلیل ما گی گئی تو انہوں نے اپنے حق میں دلیل دی کہ یہ قرآن میں جب مولوی صاحب سے دلیل ما گی گئی تو انہوں نے اپنے حق میں دلیل دی کہ یہ قرآن میں منائن و کہ گئے کے ان میں منائن میں یہ نواب صاحب پانچ یں شادی کی بابندی تو مسلمانوں جیں ہوگے کہ ان مولوی دامسلمان نہیں رہیں گے تو جا ہوں شادیاں کریں۔ نواب صاحب پانی پانی ہوگے کہ ان مولوی صاحب نی بی نی خرق کر دیا۔

## شادی میں ندہب کی شرط

بہر عال بو اطفے کی بات تھی۔ بیسوال ہمارے ہاں اتنائیس ہوتا، لیکن یورپ وغیرہ اور خاص طور پر انڈیا شی بہت اٹھایا جاتا ہے۔ یورپ وغیرہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سلمان پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش لاکریاں دوسر نے خدا ہب کے لوگوں کے ساتھ بیاہ کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایس لاکیوں کو قانون تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں الحمد للذا بھی تک عدالتیں ایسی شادیاں قبول نہیں کرتی جن میں لوگی مسلم، لیکن یورپ وغیرہ میں بہر حال ایسا نہیں ہے۔ انڈیا میں بیہت برامسلہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں پر اعتراض ہے کہ باقی سارے خدا ہب کے لوگ آئیں میں شادیاں کرتے ہیں، تم لوگ الگ کیوں ہو؟ اس بنیاد پر مسلمانوں کو کہا جا نا ہے کہ تم قومی برادری میں الحب سے نیس ہورہ ہوں بو اس بنیاد پر مسلمانوں کو کہا جا نا ہے کہ تم قومی برادری میں الحب شیس ہورہ ہوں الگ کیوں ہو؟ اس بنیاد پر مسلمانوں کو کہا جا نا ہے کہ تم قومی برادری میں الحب ہوئے ہوں ہو کہ ہو الک رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈیے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہوں نے ہیں، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈیے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ کیکن الحمد للذو ہاں کے مسلمان ڈیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈیے ہوئے ہیں۔ کیکن الحمد للذو ہاں کے مسلمان ڈیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈیے ہوئے ہیں۔ کیکن الحمد للذو ہاں کے مسلمان ڈیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈیے ہوئے ہیں۔

### اسلام اورانسانی حوق ــــه۸

خلاصہ یہ کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی اس دفعہ نمبر لا اکوہم اگر مقیدے اور اصول کے طور پر قبول کرلیں تو قرآن وسنت کی نص صرح اور نص قطعی متاثر ہوتی ہے۔

اب بہلی شق کی تیسری بات برنظر والتے ہیں کہ مردوں اور مورتوں کو نکاح ، از دواجی زندگی قائم كرنے اور نكاح كوفت كرنے ميں برابر كے حقق حاصل بيں۔ اگر ہم مسلمان وفعہ نبر ١٦ كى اس ش کو قبول کرلیں تو ولایت ،خواہ اجباری ہویا غیراجباری ، جتم ہو جاتی ہے۔ ہارے ہاں ولایت مجی ہے اور کفاءت بھی ہے۔ نکاح کرنے میں بالغ لڑ کے اور بالغ لڑکی، دونوں کے حقوق برابر ہونے میں ہارے ہاں فقہا میں اختلاف ہے۔احثاف کے نزویک بالغہ پرولی کی ولایت غیر اجباری اورصغیرہ براجباری ہے، جبکہ باتی فقہا بالغہ برہمی ولی کی ولایت کواجباری کہتے ہیں۔ان ے ہاں بالخار کی کا نکاح بھی ولی کرے گا۔ احناف سے ہاں بالغار کی ایل مرضی سے نکاح کر عتی ہے۔ای پر ہماری عدالتیں فیلے وے ربی ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل اوکیاں گھرے فرار ہوکر چلی جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں اور پھر ان کے ماں باپ عدالت میں مقدمہ لے كرآتة بي كه فلاس في جارى بني كوورغلايا اور بهكاكر في كياراس برعدالت بيس وه لزكالزكي مجی پیش ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کی ہے۔ابعد الت اس شادی کو قبول کر لیتی ہے اور ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ کی مجھٹی، آپ اینے گھر جائے اور یہ لوگ اپنے گھر جائیں سے۔عدالتیں یہ فیصلے احناف کے اس موقف کے حوالہ سے دی ہیں کہ بالغ لڑی اپنی مرضی ہے شادی کر سکتی ہے۔

گریشد دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک اڑی گھر سے نکل گئی۔ ایک دو مہینے مختلف ہوٹلوں وغیرہ میں الا کے کے ساتھ رہی ۔ ماں باپ نے عدالت میں شکایت کی۔ اس پر وہ اڑکا لڑی بھی عدالت میں شکایت کی۔ اس پر وہ اڑکا لڑی بھی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو شادی کرلی ہے۔ عدالت نے ماں باپ سے کہا کہ بھی ، آ ب اپنا کام کریں ، یہ تو میاں بیوی ہیں۔ فیصلہ ای حوالے سے تھا کہ چونکہ امام ابو صنیفہ یہ موقف رکھتے ہے ، اس لیے اس کی رو سے لڑکی کواپی مرضی سے شادی کاحق حاصل تھا۔ اس پر میں نے جج کوایک مضمون میں لکھا کہ کیا امام صاحب کا صرف ایک ہی قول مہیں ملا ہے؟ امام صاحب نے باتی جو

#### اسلام اورانسانی جنوق \_\_\_\_

کھ کہا ہوا ہے، وہ تہاری نظرے کیے چمپارہ گیا؟ میں نے کہا کہ مقدے کے دیکارڈ کے مطابق لائی گھرے ازخود نکل کر گئی ہے۔ ایک دو مہینے اس لڑک کے ساتھ ہوٹلوں میں رنگ دلیاں مناتی ربی ہے اور اس کے بعد نکاح ہوا ہے۔ اس معالمے میں بھی امام ابوضیفہ کھے کہتے ہیں یانہیں؟ اس کا تم نے کیا نوٹس لیا ہے؟ تہمیں صرف آخر میں جا کرئی فقد فقی یاد آئی ہے؟

یراوگ آیام صاحب کے قول کے حوالے سے جویہ فیملہ دیتے ہیں، اس کا مطلب بینیں کہ امام صاحب ان کے لیے کوئی افغار فی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیمرف اس لیے ہے کہ اس سے ان کومنجائش ملتی ہے۔

لاہور کا ایک مشہور کیس تھا، صائمہ کیس۔ ایک روپڑی خاندان ہے جو اہل حدیث علاکا خاندان ہے۔ ان کی ایک ہالنے اثر کی کالج میں ایک لڑے کے ساتھ نکل کی اور شادی کرلی۔ عدالت میں کیس آگیا۔ بی بی ی، وائس آف امریکہ، ی این این، وائس آف جرمنی اور دنیا کے اخبارات میں اس کا چر جا ہوا کہ مولو ہوں کی لڑکی ہماگ کی اور نکاح کرلیا۔ ان لوگوں کو وہائی یا دیو بندی سے میں اس کا چر جا ہوا کہ مولو ہوں کی لڑکی ہماگ کی اور نکاح کرلیا۔ ان لوگوں کو وہائی یا دیو بندی سے خرض نہیں ہے، ان کو تو مولوی سے غرض ہے۔ اب اہل حدیث کے ہاں شوافع کے تول کو مانا جاتا ہے کہ بالغ لڑکی کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں ہے۔ اس بنیا دیر انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ نکاح نہیں ہوا، جبکہ بعض حنی علاء کرام نے اس کے مقابلہ میں عدالت میں جانے کی تیاریاں شروع کردیں۔

### ولايت اور كفاء**ت كامسئله**

جب بے مقدمہ منظر عام پر آیا تو میں نے بھی اس کا مطالعہ شردع کیا۔ اس مسکے پر فیض الباری میں علامہ سید محد انورشاہ کا شمیری نے خوب بحث کی ہے۔ شاہ صاحب کے مطابق امام صاحب کا طرف جو بیہ موتف منسوب ہے، مطلقا درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا موقف منسوب ہے، مطلقا درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ بالغہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوسکتی اور بالغہ کے بیائی ضروری ہے کہ وہ وہ ولی اور کفو کا احترام کر ہے۔ ان دونوں باتوں کو شامل کر کے شاہ صاحب نے خفی موقف یہ قرار الغہ وئی اور کا جہ کی شروری ہے کہ دیا ترام کر ہے۔ ان دونوں باتوں کو شامل کر کے شاہ صاحب نے خفی موقف یہ قرار الغہ وئی دونوں بالغہ وئی مرضی کے بغیراس کی شادی نہیں کر سکتا اور بالغہ وئی

کی مرضی کے بعد اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ علامہ سید انور شاہ کا شمیری کے مطابق احناف کا اصل موقف یہ ہے کہ اجتماع رضا کین شرط ہے۔ ہیں نے بیسارا موقف تحریری صورت میں مرتب کیا ادر علماء کرام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ الحمد للدسب علماء دیو بندی، ہر بلوی، اہل حدیث بلکہ اہل تشیع نے بھی میرا میہ وقف قبول کیا۔ سب کے مشتر کہ دشخطوں سے ہائیکورٹ میں ہمارا میہ وقف داخل ہوا۔

احناف کے موقف کے حوالے ہے ایک پراناوا قعہ بھی ذہن میں آ میا۔ ہریلوی دیوبندی تقسیم جب برصغیر میں شروع ہوئی ہے تو سب ہے پہلی بڑی شخصیات جو دونو ل طرف سے تھیں ،ان میں بریلوبوں کی طرف سے مولا تا احدرضا خان بریلوی اور دیو بندیوں کی طرف سے مولانا رشید احمد محنگوہی تھے۔اس زمانہ میں ایک بالغارثی نے ولی کی اجازت کے بغیرغیر کفو میں زکاح کرلیا۔اب احناف کے ہاں دلی کو اعتراض کاحق حاصل ہے۔اس اعتراض سے اگا، مرحلہ یہ آتا ہے کہ آیا نفس اعتراض سے نکاح فنخ ہو جاتا ہے یا قضا اور تحکیم سے ہوتا ہے؟ اس میں احناف کے ہاں دو آراہیں۔ایک رائے یہ ہے کفس اعتراض سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے جبکہ دوسری رائے میں یا تحکیم ہے ہوگا یا قضا ہے۔اس پر ایک ولچیپ واقعہ آپ کوسنا تا ہوں۔فناویٰ رشیدیہ میں پڑھ لیس۔ یہ اُس دور کی بات ہے۔ ندکورہ لڑکی کی اس حرکت پر باپ نے اعتراض کر دیا کہ میری تو بین ہوئی ہے، میری عزت مجروح ہوئی ہے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔اب مسئلہ یہ در پیش ہوا کہ باپ کے قبول نہ کرنے سے بینکاح باقی رہ گیا یا نہیں۔ فتوی کے لیے سوال ممیا مواا نا احمد رضا خان بر ملوی کے یاس۔ انہوں نے فتوی وے دیا کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب یہی سوال مولا نارشیداحمہ محنگوہی کے یاس گیا تو مولا نا گنگوہی نے کہا کہ ہیں بھی ،اعتراض کاحق تو ہے، کین نکاح ختم ہوگا یا تحکیم ہے یا قضا ہے۔اب بید دنوا نتوے محاکے کے لیے معزت مولا ناعزیز الرحمٰنٌ کے یاس مريح جوكداس وقت دارالعلوم ويوبند مين مفتى اعظم من من ماحب نے ايك جملداس ميں لكھا كمجيب اول كاجواب درست ہے۔ مجيب اول تو مول نا احدر ضاخان بريلوى تھے جو كر خالف تھے، جبكه دومرى طرف مولانا رشيد احد كنگوى خودمولاناعزيز الرحلن كے استاذ ستے ليكن آب ان كى

### اسلام اورانسانی حقوق عسد ۸۷

نقبی دیانت دیکھیے کہ جس موقف کو جی سمجھا، وہی بیان کیا قطع نظراس سے کہ بیاب بی استاذ کے خالف کے حق میں جارہا ہے۔ خالف کے حق میں جارہا ہے۔

خیر، میں یہ بتار ہاتھا کہ دفعہ نمبر ۱ اکو عقیدے اور اصول کے طور پرتسلیم کرنے سے نکاح کے انعقاد میں ہمارے ہاں جودلایت، کفاءت وغیرہ کے احکامات ہیں، سب ختم ہوجاتے ہیں۔

### میاں بیوی کے درمیان اختیارات کا توازن

زیر بحث شق کا اگل جملہ از دواجی زندگی کے دوران میاں بیوی کے حقوق واختیارات سے متعلق ہے۔ اسلام کا واضح قانون ہے:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمُا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنُ أَمُوَالِهِمُ (الشَاءُ؟:٣٣)

اس کا اولین مصداق خاندان ہے۔ عموی مصداق میں ملک کی حکومت بھی مراد کی جاتی ہے، لكن اولين مصداق يهى ب كدمروكم كا حاكم ب اورليلا بحال عَلَيْهِنْ دَرَجَةٌ (البقره ٢٢٨) م محرکظم کا حکمران مرد ہے۔اس کی و**دوجوہات بھی قر آن کریم نے بیان** کی ہیں۔ پہلی وجہ تو بیہ ے کہ اللہ نے مردکوعورت پر نصیلت دی ہے۔اس سے اس دنیا کی نصیلت مراد ہے کہ اللہ نے مرد ک عقلی وجسمانی سا خت ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی جسمانی وعقلی ساخت پر حاوی ہے۔ مرد میں فعالیت ہے اورعورت میں انفعالیت ہے۔ دوسری وجہ سے بنائی ہے کہ وہ عورت بر مال خرج کرتا ہے۔اب بید مان خرج کرتے والی بات مغربی ممالک میں تونہیں ہے کیونکہ و ہاں مرد بھی کما تا ہے اورعورت بھی ،کیکن بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامع خاندانی نظام پیش کرتا ہے جس میں مرد کے ذمه گھرکے باہر کی ذمہ داریاں ہیں اورعورت کے ذمہ گھرکے اندر کی ذمہ داریاں ہیں۔اس سے ایک متواز ن معاشرہ شکیل یا تا ہے۔اب آپ مغرب کی طرف ہی دیکھ کیں۔ وہاں عورت گھر سے باہرنکل کر یسے تو کمالیت ہے، لیکن مجموعی طور پر معاشرہ خاندانی اقدار اور ان کی افاویت ہے تھی دامن ہے۔ چنانچہ اسلام میں گھر کا حکمران مرد ہے۔عورت حائم تونہیں ہے، کین گھر کی جار وبواری کے اندرایک نتظم ضرور ہے، جیسا کدارشاد نبوی ہے کہ: والسمر أة راعیة على بیت

بعلها وولده وهي مسئولة عنهم (بخاري، قم ٢٥٥٣)ليكن بالاترىم دكوحاصل ٢٠ـ اس کی حکمت سے کدونیا کا کوئی نظام، چھوٹا ہو یابردا،اس میں فائل افھارٹی ایک ہاتھ میں ہوگی تو نظام چلتا ہے، دو ہاتھوں میں کمال ہوتو نظام نہیں چلتا۔ ایک ملک کے دوصدر ہوں یا ایک کمپنی میں کیساں اختیار کھنے والے دویریز پزنش ہوں تو نظام ہیں چل سکتا۔ پر فطرت کے خلاف ہے۔ کا تنات کا نظام ہزار ہابرس ہے مجمع کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کدان کا کنرول ایک ہاتھ میں ب-قرآن كِتاب: لَوُ كَانَ فِيُهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرُش عَمَّا يَصِفُونَ (الانبياء ٢٢: ٢٢) لين أكرافتيارات كسي اورك ياس بهي موت توبيرا عُرِق ، وجاتا \_ إذاً لَّـذَهـبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خِلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ سُبُحَانَ اللُّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (المومنون ١٠:٢٣) إيابوتاتو برفداا في كلوق كرماته اللَّك كورابوتا- بر وقت جھڑ ہے ہی ہوتے رہتے ۔ تو حید کا فلے میں ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ہر چیز کا حاکم اور مالک ہے۔ کی بھی اوارے کا ، کسی بھی کمپنی کا نظام اس وقت میج چلتا ہے جب اس کی فائنل اتھارٹی ایک ہاتھ میں ہوگی ۔ گر بھی ایک نظام ہے،اس کی فائنل اتھارٹی بھی ایک ہاتھ میں ہوگی تو نظام طلے المحددوماتھوں میں ہوگی تو بیز اغرق ہوجائے گاجیے کہ غرب کے خاندانی نظام کا ہو چکا ہے۔ آج مغرب سر پکڑے بیٹا ہے کہ فیلی سٹم کدھر گیا؟ میں آپ کومغرب کے خاندانی نظام کا نقشہ بتا تا ہول ۔

## مغرب كأخانداني نظام

مغرب کی صورت حال ہے ہے کہ چچا، پھوپھی، خالہ کے رشتے تو گم ہوبی گئے ہیں، والدین کے رشتے بھی بڑی مشکل سے طبتے ہیں۔ باپ بھی اولڈ ہوم میں، ماں بھی اولڈ ہوم میں۔ میاں بیوی کی آپی کی لڑا ہوں کے نتیج میں وہاں شادی کے قوا نین ایسے خت ہیں کہ لوگ شادیاں کرنا سوی کی آپی کی لڑا ہوں کے نتیج میں وہاں شادی کے قوا نین ایسے خت ہیں کہ لوگ شادیاں ماتھ سوارای نہیں کرتے، بغیرشادی کے بی اسم کھے رہے رہتے ہیں۔ کسی جوڑ ہے کی سال دوسال ساتھ رہنے کے بعد انڈرسٹینڈ تگ ہوگئ تو شادی ہوجائے گی، ورز کسی سنے ساتھی کی تلاش میں الگ ہو جائیں گے۔ کسی جوڑ ہے کی شادی دوجا رسانی چل جائے تو اسے بڑی کا میاب شادی تسلیم کیا جاتا

ہے۔ بیجے پیدا کرنا توان کی ترجیجات میں کوئی چوتھی یا نچویں نمبر کی ترجیح ہوتا ہے۔ بچوں پر کیر بیز کو ترجح دی جاتی ہے۔اورا گرمی جوڑے کوشوق آئی کیا بیج کا تو ماں کے پاس تو بیج کے لیے وقت نہیں ہے،اس نے تواہیے کام پر جانا ہے۔اس صورت میں مال کام پر جاتے ہوئے اسے بچے کو بے بی سننگ کے لیے کی وے کیئرسنٹر کے حوالے کرجاتی ہے۔ایسے سنٹرز کا کام بی سے ہوتا ہے کہ وہ ایک معقول معاد ضے سے عوض ماؤں کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ان کے ہاں بیکام کرنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اب مال کسی اور کے لیے کام کررہی ہے اوراس کے بیچ کی دیجہ بھال کے لیے کوئی عورت اس کے لیے کام کررہی ہے۔ میاں اپنے کام پر، بیوی اپنے کام پر، بچوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ جب دونوں کاتے الگ الگ ہیں تو پھرخرج مجمی اپنااپنا کرتے ہیں۔ گھر کے خریج میں دونوں شریک ہوتے میں۔ آخر میں تصویر یہی سامنے آتی ہے کہ دونوں نے اپنی جسمانی ضروریات کے لیے ایک مجھوتہ کیا ہوا ہے اور بس ۔ اور اکٹریت تو اس بات کو بھی کوار انہیں کرتی کہ جسمانی ضرورت کے لیے کی اکیا ساتھی کوستنل این ساتھ چمٹائے رکھو۔ یہ میں مجموعی صورت حال بتار ہا ہوں۔ بہت سے خاندان ابھی بھی ہیں جو پرانی روایات پر چلتے ہوئے با قاعدہ رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔

ہمارے ہاں بچے کی بہپان کے لیے باپ کا نام لکھتے ہیں۔ مغرب ہیں مشکل ہو جاتا ہے، کونکہ اکثر یہ معلوم کرنامشکل ہوتا ہے کہ فلال خض کا باپ کون ہے۔ جب باپ کا پہتیس ہوگا تو پچا، پھوپھی اور کزن وغیرہ کہاں ہے آ کیں گے۔ اس لیے مغرب میں بچے کی پہپان مال کے نام ہے کی جاتی ہے۔ اس سنگل پیرنٹ کا قانون کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک این بی او نے مطالبہ کیا کہ یہ قانون ہمارے ہاں بھی نافذ کیا جائے۔ میں نے کہا بی بی ، ہمارے ہاں ہرار میں مطالبہ کیا کہ یہ قانون ہمارے ہاں بھی نافذ کیا جائے۔ میں نے کہا بی بی ، ہمارے ہاں ہزار میں سے نوسونتانو ہے لوگوں کو اپنے بابوں کا بتا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ایس دفت پیش نہیں آتی جس کے لیے یہ قانون نافذ کیا جائے۔ روس کا سابق صدر گور با چوف مغرب کے ہوے دانشوروں میں سے ہے۔ روس کی جان اس نے کمونز م سے چھڑوائی ہے۔ اس نے ایک کتاب کھی ہے: پر وسٹرائیکا۔ اس کتاب میں اس نے مغرب میں ہی

خاندانی نظام بہت مضبوط تھا، کین پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بیہ ہوا کہ لاکھوں کروڑوں افراد مارے گئے جس سے افرادی قوت کا خلا پیدا ہوگیا۔ صورت حال بیہ ہوگی کہ کارخانوں میں مزدور نہیں، دفتر میں کلرک نہیں، تعلیمی اداروں میں اسا تذہ ادر عملہ نہیں۔ افرادی قوت ختم ہوگئ جس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگیا۔ گور باچوف کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو ورغلایا کہ ہم تہم ہیں مردوں کے برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ ہم نے عورت کو افرادی قوت کا خلا پر کرنے کے لیے گھر سے نکالا تا کہ فتر خالی ندر ہیں، فیکٹریاں ادراسکول خالی ندر ہیں۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ ہمارے دفتر ، اسکول، کارخانے تو بی کھورت واپس اپنے گھر کارخانے تو بی کھورت واپس اپنے گھر جائے اور گھر کے انتظامات سنجا لے، لیکن اب عورت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ گو، باچوف کہتا جائے اور گھر کے انتظامات سنجا لے، لیکن اب عورت کو اس بات پر آمادہ کرلیں کہ دہ گھر میں رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔

# اسلام کا خاندانی نظام اورمغر بی دانش ور

برطانیہ کے ایک تو ی سطح کے سائ لیڈر کا چند مہینے پہلے ایک طویل انٹرو یوا خبارات میں شائع ہوا۔ اس میں اس نے کہا کہ میں اپنے ایک مسلم بان دوست کے ہاں ۲۲ سکھنے کے لیے جا کر رہا ہوں ، یہ دیکھنے کے لیے ان کا فیملی سٹم کیا ہے۔ اُبتا ہے کہ مجھے رشک آتا ہے کہ آتا ہے کہ آب میں ان کا انتخا جوڑ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے وہاں رہنے کہ دوران ان کے اسنے رشتہ اسلانے کے لیے انتخا جوڑ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے وہاں رہنے کہ دوران ان کے اسنے رشتہ اسلانی کی لیڈر نے شیری، بلند امریکہ کی سابق خاتوان اول اسلان کی لیڈر نے نہیں، بلند امریکہ کی سابق خاتوان اول ہیلری کانٹن نے بھی بولا تھا۔ جن دنوں یہ خاتوان اول تھی، اس نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس کے حوالے ہے ایک خبرشائع ہوئی تھی جس میں اس نے لہا تھا کہ میں اس نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس کے حصار میں ہے۔ یہاں' دصار' کا لفظ اس نے حفاظت کے اسے ماموں ، چاچا ، چوپھی ، خالہ کے حصار میں ہے۔ یہاں' دصار' کا لفظ اس نے حفاظت کے معنی میں است خال کیا۔ ہیلری کانٹن نے اپنے دورے کے دوران اسلام آباد کے ایک ویمن کا لئے کا دورہ کیا۔ اس نے دہاں کی ایک لڑک سے پوچھا کہ اپنی تعلیم کے دوران عام طور بر تہمیں کیا مسلد دورہ کیا۔ اس نے دہاں کی ایک لڑک سے پوچھا کہ اپنی تعلیم کے دوران عام طور بر تہمیں کیا مسلد

### اسلام اورانسانی حقوق بسام

در پیش ہوتا ہے؟ لڑی نے کہا کہ ہم یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی ریسر چ کے لیے
لائبر ریز، لیبارٹریز ادر متعلقہ وسائل کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہماری تعلیم کرور دہ جاتی
ہے۔ پھراس لڑی نے امریکی صدر کی ہوئی سے پوچھ لیا کہ آ ہے کے ہاں کا لج کی لڑی کو کیا مسئلہ
در پیش ہوتا ہے؟ ہیلری نے کہا کہ ہمارے ہاں کا لج تک ہینچتے ہینچتے لڑک کی گود میں پچہوتا ہے اور
اسے یہ پہنیں ہوتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ تو ہملری نے کہا، لیکن آگر بچہ نہ ہوتو بھی وہ اس
وقت تک ان گزت لوگوں کی ہوس کا نشانہ ہن چکی ہوتی ہے جس میں بے احتیاطی کے نتیجے میں گئ

میں نے اس پر صنمون لکھا کہ بی بی اسلام کا نظام دیکھو قرآن کہتا ہے کہ: أُن تَبُتَ فُ وا بِاللّٰم وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰم اللللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

# عورت برمغرب كادو هراظلم

گور باچوف نے کہا کہ ہم نے عورت کو افرادی خلا پر کرنے کے لیے در غلایا اور نعر دیدلگایا کہ ہم عورت کو مردوں کے مساوی حقوق و سے رہے ہیں۔ اس پر ہیں نے بر منگھم ہیں ایک جگدا پی تقریر میں کہا کہ دیکھو، عورت کے ذھے گھر کے فرائف ہیں ، خاوند کے ذھے باہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ قدرت کی تقسیم کارہے کہ زندگی کے بچھ کا مول کی ذمہ داری عورت کے سپر دہے اور بچھ مردول

کے پردمثلاً جوکام عورت کرسکتی ہے، دوکام مردتو نہیں کرسکتا۔ بچہ جننا، اے دودھ پلانا، اس کی پردرش کرنا عورت کا کام ہے، مردیہ نہیں کرسکتا۔ میں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، انہوں نے عورت کے ساتھ یہ نظم کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اسے کمانے میں تو اپنے ساتھ شریک کرلیا، لیکن اس کی کمی ڈیونی میں خودشریک کرلیا، لیکن اس کی کمی ڈیونی میں خودشریک نہیں ہوئے کہ چلوایک بچہتم جنو، ایک میں جنتا ہوں۔ یا ایک کوئم دودھ پلاؤ، دوسرے کومی پلاتا ہوں، یا ایک منہلا نے دھلانے، اس کی جسمانی ضروریات کاتم خیال رکھو ادردسرے کا میں رکھتا ہوں۔

اب عورت بچہ بھی جنے گی ،اے دودھ بھی پلائے گی ،اس کی پرورش بھی کر ۔ گی اور کمائے گی میں ۔ واضح طور پر مردکوا پی ذ مدداری میں شریک کیے بغیر عورت اپنی ذمدداریوں کے ساتھ ساتھ مردکی ذمدداریوں میں شریک ہوئی ہے۔ آیا یہ حقوق میں اشتراک ہے یا فرائض میں اشتراک ہے با فرائض میں اشتراک ہے ؟ عورت کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے یا فرائض میں؟ ذرا کھلے ذہن ہے اس پر غور کریں ۔ اور اس سار معاطے کوعنوان کیا ملا ہے؟ عورت کے مردوں کے ساتھ مساوی حقوق ۔ اب آپ بی بتا ہے ، عورت ناقص العقل ہے یا نہیں؟ اضافہ تو ہوا ڈیوٹی میں اور دہ خوش اس بات پر ہے کہ میر ہے حقوق برابر ہو گئے۔

بید اورشام کو لے جاتی ہیں۔ اب اس سارے سٹم سے کام تو چل جاتے ہیں، لیکن خاندان کا میں اورشام کو لے جاتی ہیں۔ اب اس سارے سٹم سے کام تو چل جاتے ہیں، لیکن خاندان کا ایک نظام جوقد رت نے قائم کیا، اس کا ساراستیاناس ہو گیا جس کے سوسائٹ پراجتا کی نقصانات کو مغرب کے دانشور نہ صرف شدت سے محسوس کررہے ہیں بلکہ بیا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خاندانی اقد ارکی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں اور پھر ہم اس وفعہ کی تیسری شق پر بات کریں سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں اور پھر ہم اس وفعہ کی تیسری شق بر بات کریں سے ۔ ترکی نے یورپ میں شامل ہونے کے لیے بہت قربانیاں وی ہیں ۔ خلافت اور دین چھوڑ نے کے علاوہ بہت می و نیوی قربانیاں بھی دی ہیں ، صرف اس لیے کہترکی کو یور پین شار کیا جائے۔ ۱۹۲۴ء میں خلافت ختم کی ، شرعی عدالتیں ختم کیں ، مدارس ختم کہترکی کو یور پین شار کیا جائے۔ ۱۹۲۴ء میں خلافت ختم کی ، شرعی عدالتیں ختم کیں ، مدارس ختم

کے، سلمانوں کی قیادت سے دست ہرواری افتیار کی، اس لیے کہ ہمیں بور پین ہو نین کا ممبر ہنایا جائے۔ بہت منتیں کیں، ناک رگڑے، لیکن بور پی بونین اسے قبول نہیں کر رہی۔ یور پین یونین مشرطیس لگاتی رہتی ہے، بھی پیشرط ہے وہشرط ۔ ابھی چندسال پہلے بور پین یونین نے ایک ٹی شرط لگائی کہ تہمارے ہاں تو انین میں جب کنے کا ذکر ہوتا ہے تو کنے کا سر براہ مرد کولکھا جاتا ہے۔ بیمرد اور عورت کی ساوات کے خلاف ہے، چنا نچہ بیانسانی حقوق کے منافی ہے۔ چنا نچہ ترکی کی اسمبلی نے با وجود بور پی یونین کی رکنیت اے نیس بی با وجود بور پی یونین کی رکنیت اے نیس بی با وجود بور پی یونین کی رکنیت اے نیس بی با وجود بور پی یونین کی رکنیت اے نیس بی ۔

امریکی سیریم کورٹ میں پھوعرصہ پہلے ایک رث دائر ہوئی تھی کہ بین الاقوامی قانون اور امریکی سیتوریہ کہتا ہے کہ مرداور عورت میں مساوات ہے،ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 'خدا کہتا ہے' ،یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ' خدا کہتی ہے' ۔اس پر میم کورٹ کے یہ ریمارکس اخبارات کی زینت بے گذائی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دونوں کہ سیریم کورٹ کے یہ ریمارکس اخبارات کی زینت بے گذائی ہے۔'

دفد نبر ۱۱ کی تیری شق کے مطابق شخ نکاح میں دونوں کا حق برابر ہے۔ جس طرح مردکو طلاق دینے کا حق ہے، جبکہ اسلام میں مردکو براہ داست طلاق دینے کا حق ہے، جبکہ اسلام میں مردکو براہ داست طلاق کا جبکہ عورت کو مطالبہ کھلاق کا حق حاصل ہے جسے ظلع کہا جاتا ہے۔ اگر خاوند عورت کے مطالبہ پر طلاق ندد ہے تو عورت کو تھیم یا تضا کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہے: فَابُعَنُوا حَکُماً مِّنُ اَهُلِهِ وَ حَکُماً مِّنُ اَهُلِهَا۔ (الشاع سے اس کو حت کو تاحق حاصل ہے کہ دہ خاوند کی مرضی کے بغیرعورت تی ہے، خاوند زیادتی پر ہے تو تحکیم یا تضا کو بیت حاصل ہے کہ دہ خاوند کی مرضی کے بغیرعورت کے لیے ظلاق صادر کر دے۔ چنانچہ اسلام میں مملی طور پر مرداورعورت دونوں کو طلاق کا حق حاصل ہے، لیان میں در جیات کا فرق ہے۔ مرد کو بلاواسطہ جبکہ عورت کو بالواسطہ طلاق کا حق حاصل ہے۔ حکمت لیان جی ہے کہ دونوں میں سے ایک کا فیصلہ میں برتر ہونا نظم کے لیے ضروری ہے۔ دونوں کے اس باس میں ہے کہ دونوں میں سے ایک کا فیصلہ میں برتر ہونا نظم کے لیے ضروری ہے۔ دونوں کو اس اتحاد ٹی میں برابرہونے سے خاندان محکم شیس رہے گا۔

### عورت كوطلاق كاحق

یدلوگ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی مسادی طلاق کا حق دو۔ ہمارے حکمران دوطرفہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف سے دباؤ ہوتا ہے تو ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مغرب کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے تو ان کوخوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابوب خان مرحوم کے ذمانے میں عائلی تو انین نافذ ہوئے۔ ای وقت نکاح کے فارم بھی ہے۔ نکاح کے فارم ہیں ایک تفویض طلاق کا خانہ بنایا گیا۔ فارم کا سوال کچھاس طرح ہے: "کیا خاوند نے ہوی کوطلاق کا حق تفویض کردیا ہے؟"

اسلامی طور پرخاد نداگر بیوی کوطلاق کاحق تفویش کرد ہے تو پھر بیوی کوبھی برابر کا طلاق کاحق مل جائے گا، کیکن ہوتا ہے کہ نکاح کے دفت نکاح خوال میاں یا بیوی، کی ہے نہیں پوچھتا۔ ایک دفعہ میں نے ایک نکاح خوال کو نکاح کا فارم پر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جب اس سوال پر پہنچا تو اس نے خود بی اس کا دیا۔

ایک لطینے کی بات ذہن ہیں آگئے۔ ہمارے پاکستان کی سیاست کی ایک معروف خاتون ہیں۔ وہ ایک صاحب کے نکاح میں تھیں۔ میکے گئیں اور چند مہینوں کے بعد ایک اور زاح کرایا۔ خاوند نے اعتراض کردیا کہ بیت میں تو میری ہوئی ہے، اس نے نیا نکاح کیے کرلیا؟ اس نے کہا کہ ہیں تو تمہاری ہوئی ہیں رہی، اس لیے کہ تم نے جھے نکاح کے فارم میں طلاق کا حق تفویض کیا تھا۔ میں نے وہی حق استعال کیا ہے جو کہ شرع بھی ہے اور قانونی بھی۔ میں نے خود ہی طلاق دی میں نے وہی حق استعال کیا ہے جو کہ شرع بھی ہے اور قانونی بھی۔ میں نے خود ہی طلاق دی ہیں ہے، عدت گزاری ہے اور دوسرا نکاح کرلیا ہے۔ اب وہ صاحب کہنے گئے کہ جھے تو اس تفویش طلاق کے حق کا پچھ بھی پیڈ ہیں ہے۔ بات عدالت میں چلی گئی۔ فیصلہ اس پر قرار پایا کہ اگر فارم میں تفویش طلاق کے سوال کے سامنے خانہ میں ہال سے تو پھر طلاق ہے، اگر نہیں تو پھر طلاق میں معافیا، جبکہ وہ قرار نہیں پائی۔ عدالت نے فارم منگوائے۔ فارم پر اس سوال کے خانہ میں ہال کھا تھا، جبکہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جھے تو نکاح کے وقت کی نے اس کے متعلق نہیں ہو چھا۔ مملی طور پر ہوا یوں کہ وہی نکاح خوال نے خود بی ان محتور نکاح کے وقت کی نے اس کے متعلق نہیں ہو چھا۔ مملی طور پر ہوا یوں کہ وہی نکاح خوال نے خود بی ان محتور نکاح کے وقت کی نے اس کے متعلق نہیں ہو چھا۔ مملی طور پر ہوا یوں کہ وہی نکاح خوال نے خود بی ان محتر مہ کوتھ یف کر دیا تھا۔

### اسلام اورانسانی حقوق بسی ۹۵

اس بات کوم داور عورت کی مساوات کے خلاف کہا جار ہاہے کہ آپ کوگ عورت کو طلاق کا وہ حق نہیں دیتے جو خادند کو ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور نے جن باتوں کوعقیدے میں شار کیا ہے، ان میں ایک بیاے کہ مردادرعورت میں مساوات ہو۔اس کے خلاف کوئی بھی بات ہوتواہے جس کی بنیاد پر المیاز شارکیا جاتا ہے۔ای بنیاد پر ہماری حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پرالمیاز کے تمام قوانین ختم کیے جائیں۔بظاہر یفعرہ بہت خوشماہے کہ انتیازی قوانین ختم کردیے جائیں۔ یہاں یہ بھنا ضروری ہے کہ امیازی قوانین سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں جس کی بنیاد پراتمیاز اور دوسراند بهب کی بنیاد براتمیاز جنس کی بنیاد پراتمیاز کا مطلب سیه ہے کرکس معامله میں مرد کے لیے قانون اور ہواورعورت کے لیے کو آئ رہو۔ للبذایہ قانون کہ مرد کو براہ راست طلاق کا ہے جبکہ ورت کونیں ، امتیازی قانون قراریا تا ہے۔اسلام میں مردکو حکمرانی کاحق حاصل ہے جبکہ عورت کونہیں۔نمازی امامت کے لیے مرد کوامام بننے کی اجازت ہے جبکہ عورت کونہیں۔ ہارے ہاں ایک مردکی گواہی کے برابردوعورتوں کی گواہی تشلیم کی جاتی ہے: فیان لَم يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ رَامُرَأْتَان ِ (البقرة٢٨٢:٢٨) ـ جارے بال مرد يا بندنبيں ہے كدوه كھرے باہر جائے تو یو جھ کر جائے۔عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اینے ولی (خاوند، والد، بھائی وغیرہ) ے اجازت کے کر گھرے جائے۔ مرداس بات کا یا بندنیس ہے۔ ہارے ہاں وراثت میں مردکا حصہ مختلف ہے اور عورت کا مختلف یہ بیساری باتیں جنس کی بنیاد پر امتیاز قراریاتی ہیں۔اس لیے جب بہاجاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی قانون روانہیں تھیں محتواس سے مرادقر آن وسنت کے وہ تمام احکام لیے جاتے ہیں جن میں کسی معالمے میں مرد کے ۔ لیے مختلف حکم ہوا درعورت کے لیے مختلف ۔اتوام متحدہ کامنشور کہتا ہے کہ ہم ایسے تمام قوائین ختم کر کے مردادرعورت کے درمیان کمل مساوات قائم کریں تھے۔

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ملک میں فرمب کی بنیاد پرکوئی اخیاز کا قانون ہیں ہونا چاہیے۔مثلاً اللہ است یہ کہتے ہیں کہ ملک کا نہ تو صدر کوئی غیر مسلم ہوسکتا ہے اور نہ وزیر اعظم ۔اسے فد ہب کی بنیاد پر اخیاز کہا جاتا ہے۔مسلمان کو بیدت حاصل ہے کہ وہ سوسائی میں اپنے فد ہب کی تبلیخ و پر چار

کرے۔غیرمسلم کویہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مسلم سوسائی میں اپنے فد ہب کی تبلیغ کرے۔ چنا نچہ جب ان ہم مسلم کویہ حق نہیں انتیاز کے قوانین فتم کردیے جائیں تواس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں بھی آب فد ہب کے حوالے سے قانون اور ضا بطے میں فرق کرتے ہیں ،ان سب توانین کو ختم کردیا جائے۔

ہارے حکمرانوں نے عورت کوطلاق کاحق دینے کے حوالے سے ایک حیلہ اختیار کیا کہ نکاح کے فارم میں ایک شق رکھ دی کہ آیا مردعورت کوطلاق کاحق تفویض کرتا جا ہتا ہے یانہیں اورمغرب کو بیفارم دکھا دیا گیا کہ ہم نے عورت کوطلاق کاحق وے دیا ہے۔ ہمارے ہاں طلاق کا جوقانونی سٹم رائج ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند جب طلاق لکھ دیتا ہے تو اس کے لکھنے سے قلاق واقع نہیں . ہوتی ہے تی کہ وہ طلاق نامہ عورت کول بھی جائے ، پھر بھی واقع نہیں ہوتی ہمروجہ قانون کے مطابق غاوند طلاق لکھ کر ٹالٹی کوسل کو بھیجے گا۔ ٹالٹی کوسل بیاظم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ٹالٹی کوسل کو قانونی طور یر ہذایت ہے کہ جب بھی آ ب کوکوئی طلاق کا نوٹس ملے تو آ ب فریقین کو بلا کرصلح کروا کیں قطع نظراً س کے کہ طلاق کی نوعیت کیا ہے۔ طلاق رجعی ہے، بائن ہے، مغلظہ ہے یا فنخ نکاح ہے، ٹالٹی کوسل کواس سے غرض مہیں ہے۔ قانون کے مطابق اگر ٹالٹی کوسل خاوند اور بوی میں صلح كرانے من كامياب موجائة وطلاق واقع نہيں ہوئى، جاہے طلاق رجعی مو، بائن ہو، يا كھے بھی ہو۔ دوسری صورت بیہوتی ہے کہ ٹالٹی کوسل صلح کرانے میں ناکام ہوگئی اوراس نے طلاق کی توثیق - کردی تو اب قانو نا ٹالٹی کوسل کے دشخطوں کے بعد طلاق واقع ہوگئی۔ اب طلاق بھی مہیں سے شار کی جائے گی اور عدت بھی ، جا ہے اصل طلاق کو چھ مبینے ہی کیوں نگر رکھے ہوں۔ یعنی ہارے قانون كے مطابق طلاق كا وقوع ثالثى كوسل كے طلاق تامه بردستخط سے ہوتا ہے۔

ای منمن میں ایک لطیفے کی بات اور ذہن میں آئی ہے۔ ایک دفعہ میں گوجرانوالہ کے ایک حلقہ کے ناظم صاحب سے طنے گیا۔ ہمارے اجھے دوست ہیں۔ وہ اتفاق سے اس وقت ٹالٹی کوسل کے طور پرطلاق کا ایک مقدمہ من رہے تھے۔ اس نے فریقین کو بلا رکھا تھا اور ملح کی کوشش کررہا تھا۔ میں بھی بیٹھ گیا کارروائی و کھنے کے لیے۔ اس نے کوئی آ دھ پون گھنٹہ کوشش کی لیکن ملح کرانے

میں کامیاب نہ ہوسکا۔ دہ خاتون سلے کے لیے آ مادہ بیس ہوری تھی۔ اب ناظم صاحب خاتون سے
پھواس طرح سے خاطب ہوئے ،'' مسلح نہیں کروگی تو پھر میں طلاق دے دولی؟'' میرے تو اس
جینے پرکان کھڑے ہوگئے کہ بیناظم صاحب کیا کہد ہے ہیں۔ میں نے کہا کہ طلاق آ پ نے دینی
ہے یا خاد ندنے؟ وہ بھی نداق سے کہنے گئے کہ مولانا صاحب، یہاں تو میں نے بی دینی ہے۔ میں
نے طلاق کے کاغذات اٹھا کر دیکھے تو شرقی لحاظ سے اس طلاق کو واقع ہوئے اڑھائی مہینے گزر
چیکے تھے۔ اب استے عرصے کے بعد ناظم صاحب عورت سے بی چھر ہے تھے کہ اگرتم نے مسلح نہیں
کرنی تو میں طلاق دے دوں!

ببرحال بہلاحیداس سلیلے میں ہارے حکمرانوں نے بدافتیار کیا کرتفویض طلاق کا خاند نکار ناہے کے فارم میں شامل کر کے مغرب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہم نے اس بھل کردیا ہے۔ آ خرمغرب کو بھی یہ بات بچھ میں آمٹی کہ بیہ بات توعملاً دھوکہ ہے۔اب وہ کہتے ہیں کہبیں بھی، عورت کوقانو ناطلاق کاو بی حق دو جومر دکو حاصل ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ بیہ ہے کہاُ دھرمغرب كومجى ال نہيں كه كے اور إدهم ميں مجى نال نہيں كه كے - بيسيندوري سے موسئے ہيں۔ ہادے اس حوالے سے دہرے تہرے طرز علی ہیں۔ بہلاترکی کاطرز عمل ہے کہ وین بشریعت سب مجر چود اک جوتم کہتے ہو، مانتے ہیں، ہمیں پور پین بونین میں شامل کرو، لیکن سب کچھ کر کے بھی انہیں صلنہیں ملا۔ دوسرا طالبان کا طرزعمل تھا کہ بھی بالکل نہیں مانے ، جو کرنا ہے کرلو۔اس کی انہوں نے سزاہمی بھکتی الیکن مانے نہیں ۔ بطور طرز عمل توبید دنوں قابل فہم ہیں قطع نظراس سے کہ اس کا بتیجہ کیا نکلا۔ تیسرا طرزعمل وہ ہے جو ہاتی تقریباً تمام مسلمان مما لک کا ہے۔ یہ نوگ درمیان میں کھنے ہوئے ہیں۔ جب مغرب کا دباؤ ہوتا ہے توان کے مطالبات کونا فذکر نے کی کوشش شروع كردية بي، جباي ملكول كي وام كاد باؤ موتا بي وان كوخوش ركيني كوشش شروع كردية ہیں۔ لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء اباس ملے میں مارے ہاں پہلسلہ شروع ہوگیا ہے کہ ہادے ملک کے ہائی کورش مسلسل مید فیلے کرتے جارہے ہیں کہ خلع جوہے، میر عورت کامطلق حق طلاق ہے اور یہ کداس میں صرف اصطلاح کا فرق ہے، ورنہ ہات ایک ہی ہے۔ خاوہ کے حق کو

طلاق کتے ہیں اور مورت کے تن کوخلع دلا ہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ خلع عورت کا مطلقاً حق طلاق ہے۔ ای طرح کا ایک فیصلہ سندھ ہائیکورٹ کا ہمی آجکا ہے۔

آئے ہے چندسال قبل ایک ویمن کیشن بناجس کے مریداہ پریم کورٹ کے جنس زاہداسلم صاحب تے جواب ریٹائر ہو بھے ہیں۔ اس کیشن نے سفارشات ہیں کہ ضلع کا طریقہ کارکیا ہونا با ہے۔ اس کیشن نے جوطریقہ کارتجویز کیا، وہ یہ تھا کہ جس طرح مردطلاق نامہ لکھ کر قالتی کونیا کی جس طرح مردطلاق نامہ لکھ کر قالتی کونیا کو بسیج کی ایک نقل کو ایک نقل جواریا ہے، ای طرح عورت بھی طلاق کا نوٹس فیمل کورٹ کو اب اگر فیمل کورٹ کو بیمن کی ایک نقل خاوند کو اور ایک نیس میں دونوں میاں بوی نیس رہیں ہے۔ اس نوٹس کو ساحت کے لیے منظور کر لیا تو اس کے ساتھ ہی وہ دونوں میاں بوی نیس رہیں گے۔ ان کی از دوائی حیثیت معطل ہو جائے گی۔

آ زادی رائے اور آ زادی ندہب

دفعتمبر۱۸:

٥٬ ﴿ برانسان کوآ زادی فکر، آ زادی ضمیر، آ زادی ندمب کا پورائ ہے۔ اس تن میں ندہب یا عقیدے کو تبدیل کرفقیدے کی تبلیغ ، مل، یاعقیدے کو تبدیل کرفقیدے کی تبلیغ ، مل، میادت اور ندہی رسمیں بوری کرنے کی آ زادی بھی شامل ہے۔ "

0 "بر مخض کواپی رائے رکھے اور اظہار رائے گی آ زادی کاحق حاصل ہے۔ اس حق میں بیامر مجمی شامل ہے کہ دو آ زادی کے ساتھ اپی رائے قائم کرے ، جس ذریعے سے چا ہے بغیر ملکی مرحدوں کا خیال کیے ، علم اور خیالات کی تلاش کرے ، آئیس حاصل کرے اور ان کی تبلیخ کرے۔ " مرحدوں کا خیال کیے ، علم اور خیالات کی تلاش کرے ، آئیس حاصل کرے اور ان کی تبلیخ کرے۔ "مجمر ہے :

یہ زادی فد مب اور آزادی رائے کاحق کہلاتا ہے۔اس پہمی ہم سے ان لوگوں کا بہت لمبا
تنازعہ ہے۔مثلاً ،کیا ہم اپنے ملک میں قرآن کریم کے کمی علم کے خلاف کمی فض کورائے رکھنے کا
حق دیتے ہیں؟ یا ہم رسول الشملی الشملی والشمایہ وسلم کے بارے کوئی منفی رائے دینے کاحق دیتے ہیں؟

خدااور ندہب کے خلاف کوئی ہات کینے کا حق دیے ہیں؟ ان لوگوں کے مطابق ہم آزادی رائے کا مُم کے حق کو مجروح کررہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمی، اگر کی خض کی خدا کے خلاف ایک رائے قائم موکئی ہو تی ہوتی ہوتی اسے رو کئے والے؟ قرآن ورسول کی کی ہات پر ایک خض مطمئن نہیں، اس نے اس کے خلاف ایک رائے قائم کر لی ہوتو اس کواس کا حق حاصل ہے۔ یعنی آزادی رائے کا معن یہ ہے کہ ایک مخض کوئی بھی رائے ، کوئی بھی گر ، کسی بھی تشم کے خیالات قائم کر ہے اور پھران کی تبلی خش کوئی بھی رائے ، کوئی بھی گر ، کسی بھی تشم کے خیالات قائم کر ہے اور پھران کی تبلیغ کرنا جا ہے تو بیاس مختص کا حق ہے۔

## محتناخان رسول اورمغرب

آج كل آزادى رائے كاحق استعال كييے مور باہے؟ ايك معروف مخص ہے سلمان رُشدى جو پہلے ایڈین تھا، اب برطانوی ہے۔ Satanic Verses (شیطانی آیات) ناول کے انداز کی اب كتاب ب- جناب بى كريم صلى الله عليه وسلم ، از واج مطهرات اورا كا برمحابه كرام كواس ف بہت تو بین آمیز انداز ہے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ اس نے مسخر کے اعداز ہے اس دور کی اکابر شخصیات کا این ناول میں ذکر کیا ہے۔ اس کتاب پر دنیا بجر میں اعتراض موا کہ بیہم مسلمانوں کے اکابری تو بین ہے۔مسلمانوں نے سلمان رُشدی کو گستاخ رسول قرار دیتے ہوئے اے قل کرنے کی دھمکیاں بھی ویں الیکن حکومت برطانیے نے اُس مخص کوائی بناہ میں لے لیا اور کی سالوں سے حکومت برطانیاس کی حفاظت کردہی ہے۔اس حفاظت پرلاکھوں یاؤ ترسالا ندخریج ، ہوتا ہے اور حکومت برطانی کھی ہے کہ ہم صرف ایک مخص کی حفاظت نیس کررہے، بلکہ ہم آ زادی رائے کے تن کی حفاظت کردہے ہیں۔ لین ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک فخص کا تبہارے خبی رہنما محر (صلی الله علیه وسلم) سے خلاف ذہن ہو کیا ہے تو تم لوگ اسے بات کرنے سے کیوں رو کتے ہو؟ اگرآپ کواس کی بات سے اختلاف ہے تو آپ تنلیم نہ کریں، لیکن آپ اے اس کی رائے کے اظہار سے کیوں رو کتے ہیں؟

اسلسلہ میں ایک اور مثال تسلیمہ نسرین کی ہے۔ اس نے بھی اس طرح کی خرافات پر مشمثل چند کتابیں کھیں۔ بگلہ دیش کے علمانے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے گرفتار کروا دیا۔

یور پی یونین نے با قاعدہ سرکاری سطح پراس کور ہا کرانے کا بندوبست کیا اور ان کا نمائندہ با قاعدہ و حاکم آیا اور اسے چیزوا کرساتھ لے کر کیا۔وہاں اسے مال بھی دیا کیا اور پناہ بھی دی گئے۔

مصر کے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر تھر ابوزید ۔ قاہرہ بو نیورٹی کا پر وفیسر تھا۔ اس نے ایک کتاب

ککھی: السو حسی فسی مواجعة العقل، 'وقی اور عمل کا تقابل' ۔ وہی معز لہ والی بات کہ دی

بنیاد ہے یا عمل ۔ عمل کو دی پر پر کھیں سے یا وی کو عمل پر؟ پرانا جھڑا نئے انداز میں اٹھایا ہے۔

ہمارے بال عمل کی فی نہیں کی جاتی ، لیکن عمل کے لیے معیار وی کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ

کہتے ہیں کہ ہم وی کو عمل پر پر کھیں سے ۔ ڈاکٹر تھر ابوزید نے عمل کی برتری پر برے دلائل و یے۔

نقل کفر کفر نہ باشد، میں اس کے چندا یک جملے مقل کرتا ہوں ۔ تھر ابوزید کہتا ہے کہ دیکھیں ، آئ کا

ایک شخص جو ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، آئ کی جدید نیکنالو جی پر عبور

ایک شخص جو ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، آئ کی جدید نیکنالو جی پر عبور

مرکتا ہے، اس محتم کو اس محتمل کی پیروی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو نیموں میں رہتا تھا اور نچر پر

سواری کرتا تھا۔ یہ ڈاکٹر تھر ابوزید کے بات کرنے کا انداز تقل کر دیا ہوں ۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک

ان اساطیر اور خرافات سے آئ کی نسل نجات حاصل نہیں کرے گی ، تی نہیں کر پائے گی جن

اساطیر اور خرافات سے آئ کی کسل نجات حاصل نہیں کرے گی ، تی نہیں کر پائے گی جن

اساطیر اور خرافات سے قرآن کر کے بھر ابوا ہے۔ (نعوذ باللہ)

جس طرح ہمارے ہاں تو بین رسالت پرموت کی سراکا قانون ہے، اس طرح کا کوئی قانون ممریل نہیں ہے۔ ہمارے اس قانون پرونیا کواعتراض ہے کہ ایک آدی کی رائے اگر قرآن اور رسول اللہ کے خلاف ہوگئی ہے تو اس پراسے تم موت کی سرا کسے دے سکتے ہو؟ چنا نچراس قانون کو ختم کرنے کے لیے مسلسل مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہم پراس قانون کو شتم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ یہ آزادی رائے کے منافی ہے۔ معریل تو بین رسالت پرسزاکا قانون تو نہیں ہے، لیکن ہے کہ یہ آزادی رائے کے مطابق عاکلی قوانین نافذ ہیں۔ چنا نچر معرکے وکلانے عدالت میں فنخ نکاح کا وکی وائر کیا کہ پی خض ایس با تیں کہ کرچونکہ مسلمان نہیں دہا، اس لیے اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ کیا ہے۔ عدالت نے تراک می بیوی سے ٹوٹ کیا ہے۔ عدالت نے کہ کر چونکہ مسلمان نہیں دہا، اس لیے اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ کیا ہے۔ عدالت نے ترکی برکر تارہا۔

### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_ا١٠

ای طرح ذنمارک کے اخبارات نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہیں آمیز کارٹون جھا ہے جن پر ابھی تک جھاڑا چل رہا ہے۔ ان اخبارات کا موقف بھی ای دفعہ کے حوالے سے ہے کہ آزادی خیال، آزادی فکر، آزادی رائے اورا پی رائے کی اشاعت، یہ سب ہمارے حقوق ہیں۔ ہم نے آگر یہ کارٹون جھا ہے ہیں تو اپناحق استعال کیا ہے۔

ہمارے ہاں آزادی رائے کا حق مطلقا نہیں دیا جاتا۔ وہ تمام قوا نین جن میں تو بین رسالت کا۔
قانون بھی ہے، کی غیر سلم کوا ہے فد بہ کی عام بلغ ندکر نے کی پابندی بھی ہے اور خداور سول اور شعار اسلام وغیرہ کے خلاف بات ندکر نے کی پابندی بھی ہے، بیرسب انسانی حقوق کے منافی سفار اسلام وغیرہ کے خلاف بات ندکر نے کی پابندی بھی ہے، بیرسب انسانی حقوق کے منافی سنلیم کے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے ہماری حکومت ہے آن ریکارڈ تین مطالبات کے سفے۔ بہلا مید کہ حدود آرڈ بینس کو حتم کیا جائے۔ دوسرا مید کہ تو بین رسالت کی سزاکا قانون ختم کیا جائے۔ دوسرا مید کو بین رسالت کی سزاکا قانون ختم کیا جائے۔ تیسرا مید کہ تازیا نیوں کو غیر سلم قرار دینے کا قانون ختم کیا جائے۔ بہلا مطالبہ تو ہماری حکومت نے صدود آرڈ بینس کا صفایا کر کے پورا کر دیا ہے۔ باتی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو گئیں دہانی کرائی گئی کہ وہ انکیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باتی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو یہنی دہانی کرائی گئی کہ وہ انکیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باتی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو یہنی دہانی کرائی گئی کہ وہ انکیشن کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باتی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو یہنی کے۔

ارتداداور قادياني مسئله

یہ بھڑے تو آزادی رائے کے حوالے سے ہیں۔ اب آ ہے دیکھے ہیں کہ آزادی ندہب کے حوالے سے ہیں۔ اب آ ہے دیکھے ہیں کہ آزادی ندہب کے حوالے سے ہیں۔

آزادی فرجب کے حوالے سے بیلوگ دو با تیں کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فخص اپنے ندہب کو تیا کرنے کوئی دوسرا فرجب اختیار کرتا ہے تو اس مخص کوایا کرنے کا حق عاصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اسلام سے مخرف ہونے والے کومر قد کہتے ہیں اور اے سر اکامتی سمجھتے ہیں۔

دوسری بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس ملک میں فدہب کی بنیاد پر امتیازی قوانین نہیں بنائے جائیں گئے۔ یہ بات وراتفصیل سے بچھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں م ۱۹۵ میں قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا قانون بنایا گیا۔ قادیا نیوں کے بارے میں علمانے بہت بحث کی ہے۔ جو محف

مسلمان سے قادیانی ہوا ہے،اسے شری اصطلاح میں ہم مرقد کہتے ہیں اور جوشک کی قادیانی کے ہاں پیدا ہوا ہے، اسے زئدیق کہا جاتا ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دموی اور پر چار کیا، اسے بیشوق ہوا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اردگر د کے حکر انوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت د سے۔اس نے ایک خط والی افغانستان امیر صبیب اللہ خان کو بھیجا کہ تم میرا ند جب تبول کر لو۔ پھانوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہ ایک آزاد اور خود مختار حکر ان تھا۔ اس نے جواب بھیجا اور ایک جملے کھا کہ : "ایس جابیا" کہ بہاں آ کر بات کرد۔

مرزانے کا بل میں دو نمائندے بیجے ،امیر نے دونوں کو لکا دیا۔ اس پر بحث پھڑگئی کہ آیا مرقہ
کی مزاق ہے یا نہیں۔ اسلطے میں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا گیا کہ آیا قرآن
میں ارقداد کی مزاہ ہے یا نہیں۔ شخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی کا ایک رسالہ ہے 'الشہا ہے''۔ اس
میں ارقداد کی مزاہ ہے یا نہیں۔ شخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی کا ایک رسالہ ہے ۔ اصول ہے کہ اگر
رسالہ میں حضرت شخ نے قرآن کریم سے استدلال کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر
قرآن کریم گزشتہ فدا ہب کا کوئی تھم بیان کرے اور اس کی تنتیخ فی کرے تو وہ تھم ہمارے لیے بھی
قانون حکما نہیں بلکہ دکا یا بیان کیا ہے اور میہ ہمارے لیے بھی تھم ہے ۔ علامہ عثانی نے کہا کہ ہمارا
اصول میہ ہے کہ قرآن کریم پرانی شریعتوں کا کوئی تھم بیان کرے اور پھراس کی تنتیخ کی بات نہ
کرے تو وہ جیسے چھیلی امتوں کے لیے قانون تھا ، و سے بتی ہمارے لیے بھی قانون ہے ۔ ای طرح
قرآن کہنا ہے کہ بنی امرائیل میں چھڑ ہے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ تعالی نے فَسَافَتُ لُول

جب پاکستان بنا تو ایک مسئلہ پیدا ہوگیا کہ قادیانیوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہارے علما نے پاکستان بننے کے بعد تمن چار بڑے مسائل پر غیر معمولی اجتہا وات کیے ہیں۔ ایک مسئلہ بیتھا کہ "قادیانیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس پر تمام مکا تب فکر کے علماء، دیو بندی، بریلوی، الل عدیث، سب نے متفق ہوکرایک اجتہا دی فیصلہ یہ کیا کہ قادیانیوں پر ہم قل کا تھم جاری نہیں کریں گے، بلکہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ یہ تجویز اصل میں علامہ اقبال مرحوم کی تھی کہ استے

### اسلام اورانسانی حقوق بسیده

محمبیر حالات میں قادیا نیول کو استے ہوئے ہیانے پڑتل نہیں کیا جاسے گا، اس کا بہتر طل ہے کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا جائے۔ اس سلسلے میں ۱۹۵۱ء میں ایک تحریک چلی۔ پھر ۱۹۵۳ء میں ایک اور تحریک چلی۔ پھر ۱۹۵۳ء میں ایک اور تحریک چلی جس میں حضرت مولانا مفتی محمود ، مولانا غلام خوث ہزار وی ، مولانا شاہ احمد فورانی ، مولانا عبد الحق اور دیکر ہوئے اگا برعلا و حمیم اللہ اجھین شریک ہے سے اس تحریک کے نتیج میں قادیا نیول کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا میا۔ قادیا نیول نے بید فیملہ مانے سے انکار کردیا۔ وو میں قادیا نیول کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا میا۔ قادیا نیول سے بید فیملہ مانے سے انکار کردیا۔ وو

سر ۱۹۸۱ء میں جزل ضا والحق نے بیآ رؤینس جاری کیا کہ قادیا نیوں کو اسلام کے نام پراپ ندہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام کے شعائز استعال نہیں کرسکیں ہے، مثلاً ام المؤمنین ، سجد ، نماز ، روزہ و فیرہ کی اصطلاحات استعال نہیں کرسکیں ہے۔ چنا نچہ یہ دد تو انہن مجی بین الاقوامی صفول کی نظر میں متماز عدیں۔ جب ہم سے بیر مطالبہ کیا جا تا ہے کہ قادیا نیوں کے ضلاف اقدامات منسوخ کیے جا کمی تو ان سے مراد میں دوتو انین ، و تے ہیں۔ یہ سورت حال ایک بہت برا مخالط ہے اور بین الاقوامی سطح پراس سلسلہ میں بہت مشکلات در ویش ہوتی ہیں۔

# قادياني غيرسلم كيون نين؟

۱۹۸۵ء یس نیویارک میں میراایک میبودی صحافی ہے مکالمہ ہوا۔ میر ہے ایک دوست نے اس کا اہتمام کیا۔ ان دنوں بیسسکلہ بڑے نوروں پر تعا۔ اس نے سوال کیا کہ جب قادیا فی قرآن کو بھی مانے ہیں اور محمد کو بھی مانے ہیں تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اب اللہ کو تو اور بہت سے لوگ مانے ہیں، اس لیے بظاہر تو مسلمان ہونے کی امتیازی علامت یہی ہے کہ دہ قرآن کو مانتا ہواور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مسلمان ہونے کی امتیازی علامت یہی ہے کہ دہ قرآن کو مانتا ہواور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مسلمان ہونے کی امتیازی علامت میں ہے جوڑے دلائل دینے کے بجائے الباس سے ایک سوال کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم یہودی ہو، تم حضرت موکی اور تو رات کو مانتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا کہ عیم موکی اور تو رات کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی عیمائی یہودی ہونے کا دعوی کر دین کیا تم مان لو ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ میں ایک عیمائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ کا دعوی کر دین تو کیا تم مان لو ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ میں ایک عیمائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ میں نے بی جیمائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ میں نے بی جیمائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ میں نے بی جیمائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ میں نے بی جیمائی کو یہودی کیتے مان سکتا ہوں؟ میں نے بی جیمائی کو بی کو دور اس نے ہیں اس

لیے دہ یہودی نہیں ہو سکتے ۔ دہ الگ ہیں۔ ہیں نے کہا کہ دیکھو، ہی ہیں، موئ ، تو رات ، انجیل إن

سب کو مانتا ہوں۔ ہیں اگر ہے کہدوں کہ ہیں یہودی ہوں تو مان لو ہے؟ کہنے لگا، نہیں ، اس لیے کہم

ان سب کے بعد قرآن اور جو کو بھی مانتے ہو۔ ہیں نے کہا ، پھر تو یہ اصول بیہوا کئی کتاب اور نے

رسول کو ماننے سے فدہب الگ ہوجاتا ہے، اس لیے میں یہ بیٹی نہیں کرتا کہ قادیا فی قرآن اور جھر کو

مہیں مانتے ۔ وہ موی اور تو رات ، ہیسی اور انجیل ، قرآن اور جھر سب کو مانتے ہوں کے ، یکن ان کے

بعد ایک اور نی کو بھی مانے ہیں ، اس لیے میں آئیس یہودی ، عیسائی اور مسلمان ، ان مینوں میں سے

بھی بھی کی سلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قادیا فی مرز اغلام احمر کو نی اور '' تذکر ہ'' نامی کتاب کو وی

کی کتاب مانے ہیں ۔ اس صحافی نے کہا کہ میری بچھ میں ہے بات آگئ ہے کہ چونکہ وہ ایک نے نی

اور ایک نی کتاب مانے ہیں ۔ اس صحافی نے کہا کہ میری بچھ میں ہے بات آگئ ہے کہ چونکہ وہ ایک نے نی

اس نے ایک اور سوال کر دیا کہ تم لوگ انہیں مسجد بنانے ،اذان دینے اور کلمہ وغیرہ پڑھنے سے كيول روكة بو؟ يتوانساني حقوق كمنانى ب- من في كها،مير ع بعائى إذرا منذ عدل س میری بات سنو۔ایک ممینی ہے جوسوسال سے چلی آرہی ہے۔اس کا ایک نام ہے،ایکٹریڈ مارک ہے۔اس مینی کی مارکیٹ میں ایک ساکھ ہے اور لوگ اس سے بڑیر مارک کو و کھ کراس کی اشیا خریدتے ہیں۔اب اگراس میں سے دو جار آ دمی الگ ہو کرنٹی کمپنی بنالیس، کیا اس نی کمپنی کو برانی ممینی کا نام یا اس کا نرید مارک استعال کرنے کاحق حاصل ہے؟ وہ جرتلسٹ کہنے رگا نہیں۔ یس نے کہا، اگر و والیا کریں تو؟ کہنے لگا کہ بیتو فراڈ ہے۔ میں نے کہا، ہم لوگ یمی تو کہدرہے ہیں کہ قادیانی ہمارے ساتھ فراڈ کررہے ہیں۔ میں نے کہا، بھتی ہم چودہ سوسال سے چلے آرہے ہیں۔ ہاری مینی کا نام اسلام ہے۔ کلمہ، امیر المؤمنین، خلیفہ اسلمین، معجد، اذان، نماز، بیسب ہارے ٹریڈ ارس میں۔اب کھلوگوں نے نئی کمپنی بنا کراس کا یمی نام اور یمی ٹریڈ مارس رکھ لیے ہیں۔ ہارا مطالبہ تو بس میرے کہ بھتی ، اپنا نام اورٹریڈ مارک الگ کرو۔ بیتو الٹاچورکوتو ال کوڈ ا نے والی بات موعی ہے۔زیادتی پرزیادتی وہ لوگ کرتے مطے آرہے ہیں اور ہم جب عدالت میں جا کر انصاف طلب كرتے بي توبيالزام بم يركك جاتا ہے كہ بم أن لوكوں يرظلم كرد بے بيں۔ شاخت تو ہارى

#### اسلام اورانسانی حقوق مسده

محروح ہوری ہے، ہارے نام اور ہمارے ٹریڈ مارکس پریاوگ دو نمبر مال جے رہے ہیں۔

امریکہ، مغرب اوراقوام متحدہ وغیرہ ہم سے کہتے ہیں کہ جب آ زادی رائے کا حق ہرایک کو ماسل ہے تو آ پ قادیا نعوں پر پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ بیانسانی حقوق کے منافی ہے، آ زادی فرہب کے خلاف ہے، آ زادی فکر کے خلاف ہے اوراس سارے الزام کی بنیاد اتوام متحدہ کے منشور کی ید دفعہ ہے۔ ان حضرات کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آ پ لوگوں نے اس منشور پردستخط کرر کھے ہیں تو آ پ اس منشور کی اس دفعہ پڑمل کیول نہیں کرتے ؟ اس کے خلاف آ پ لوگوں نے توانین کیوں بنار کھے ہیں۔

ہاری اصل الجھن سے ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے منشور پردستخط بھی مرر کھے ہیں ،اس لیے کہ ہم نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ل کرر ہنا ہے، اس کے بغیرر ہنا عملاً کم از کم ہمارے لیے مکن نہیں ہے اور دوسری طرف ہم غد بہ کی طرف سے پابند ہیں کہ اپنی نصوص صریحہ اور قطعیہ کے خلاف علی بھی نہیں کر سکتے ہ

اقوام تحدہ نے تقریباً تمام شعبہ ہائے زندگی کے متعلق اصول طے کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح خاندانی زندگی کا ایک معیار طے کررکھا ہے کہ اس سے ہٹ کر جو بھی بات اور قانون ہوگا ، انسے یہ انسانی حقوق کے منافی قرار دیں گے اور جس طرح سراؤں اور تعزیرات کے انہوں نے اصول قائم کیے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانون ہوگا تو اسے انسانی حقوق کے خلاف سمجھا جائے گا ، ای طرح آزادی رائے ، آزادی نہ ہب کا ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو اسے بیلوگ انسانی حقوق کے منافی سمجھتے ہیں۔ چنا خیہ خاندانی نظام ، عدالتی نظام ، مالیاتی نظام ، سیاسی نظام اور دیگر زندگی کے شعبوں کے متعلق انہوں نے محصوص معیار قائم کیے ہوئے ہیں۔ ای طرح اقوام متحدہ نے یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ وہ کس سیاسی نظام کو صحح سے محصوبیں گے۔ آ ہے و کیستے ہیں کہ اقوام متحدہ کا منشور سیاسی نظام کو متحصوبی کے۔ آ ہے و کیستے ہیں کہ اقوام متحدہ کا منشور سیاسی نظام کو متحصوبی کے۔ آ ہے و کیستے ہیں کہ اقوام متحدہ کا منشور سیاسی نظام کے متعلق کیا کہتا ہے۔

## اسلام کاسیاسی نظام دفعه نمبرا۲:

" برخض کواپ ملک کی محومت میں براہ راست یا آ زادانہ طور پر فتخب کے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔ برخض کواپ ملک میں سرکاری طا ذمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔ عوام کی مرضی حکومت کے افتد ارکی بنیاد ہوگی۔ بیمرضی وقافو قال ایے حقیقی استخابات کی خوعام اور مساوی رائے و ہندگی ہے ہوں گے اور جوخفیہ دوٹ یا اس کے مسادی کی دوسر کے آزادانہ طریقت رائے و ہندگی کے مطابق عمل عیں آئیں گے۔"
اس کے مسادی کی دوسر کے آزادانہ طریقت رائے و ہندگی کے مطابق عمل عیں آئیں گے۔"

نین اقوام متحدہ کے زدیک ایک جائز حکومت وہ کہلائے گی جوعوام کے ووٹوں سے منتخب ہواور ملک کے ہرشہری کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں رائے ویے کاحق حاصل ہو۔ جو حکومت اس معیار پر پورانہیں اترتی، وہ اقوام متحدہ کے زدیک جائز حکومت قرار نہیں یائے گی۔

اس میں نین چارا لگ الگ مسئلے ہیں۔ آج ہمارے ہان آیک مسئلہ یہ می ہے کہ جمہوریت اور اسلامی نظام میں کیا فرق ہے اور جمہوریت کس صد تک جائز ہے؟ پہلے تو میں اپنے نظام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اسلام کے سیاسی نظام کی اصطلاح ہے" خلافت"۔ قرآن کریم نے یہ اصطلاح دی ہے:

يَا دَاوُدُ إِنَّا حَعَلُنَاكَ خَلِمُفَةً فِي الْأَرْضِ (م ٢٧:٣٨)

احداود، هم في منتهين زين من صاحب اقتدار بنايا ب-"
ني كريم صلى الله عليه وسلم في بحى ارشاد فرما با:

کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء نکدما هدك نبی حلفه نبی، و انه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء فیکشرون (بخاری، رقم ۲۳۵۵)

"بن امرائیل میں انبیاسیای نظام کی قیادت کرتے تھے۔ جب کوئی نی فوت بوجا تا تو اس کی

### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_ عوا

جگہددسرانی آ جاتا تھا۔ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا، ہاں خلفا ہوں گے اور بہت ہوں گے۔'' بخاری شریف کی بیصد بہٹ اسلام کے سیاس نظام کی بنیا د ہے۔

### خلافت اورامامت كافرق

نی کریم سکی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی نظام کے حوالے سے جوسب سے پہلا اور سب سے بڑا جھڑ اقر اردیا جاتا ہے، وہ خلافت اور اہامت کے حوالہ سے ہے۔ ہمارے ہال حضور کے بعد سیاسی نظام خلافت کے نام سے ہے۔ اہل تشیع کے ہال یہ نظام امامت کے نام سے ہے۔ اہل تشیع کے ہال یہ نظام امامت کے نام سے ہے۔ خلافت اور امامت میں تین بنیا دی فرق ہیں:

پہلافرق یہ ہے کہ خلافت منصوص نہیں، بلکه امت کے افتیار پر ہے، جبکہ امامت منصوص ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ خلافت خاندانی یانسی نہیں ہے، جبکہ امامت خاندانی ہے۔ اہل تشیع کے
بارہ امام ایک ہی خاندان سے ہیں، جبکہ ریشینی صاحب اور خامندای صاحب وغیر ہم تو امام غائب
کے نمائندے ہیں۔

تیسرافرق یہ کہ خلیفہ معصوم نہیں ہے۔ خلیفہ کی کسی بھی بات سے دلیل کی بنیاد پراختیا ف کیاجا سکتا ہے، جبکہ اہام معصوم ہے اور اہام کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے ام جو کہدد ے، وی سنت کا مقصد ہے۔ اہام کے معصوم ہونے کا معنی سے ہے کہ دوئر آن کی منشا ہے اور جو کہدد ہے، وی سنت کا مقصد ہے۔ اہام کے معصوم ہونے کا معنی سے ہے کہ دوئر لے فظول میں اہام اتھار ٹی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت یعنی اہل النۃ والجماعة کے نزدیک خلافت کی بنیادان اصولوں یرہے کہ:

- (۱) خلیفه کاانتخاب عام مسلمانوں کی مرضی ہے ہوگا،
  - (٢) خلافت نسبي يا خانداني نبيس موكى،
- (٣) خليفة خص اتمار في كى بجائة رآن وسنت كم طابق حكومت كركا،
- (۳) خلیفہ کی می بھی بات اور کمی جھی فیطے ہے دلیل کی بنیاد پراختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اے سیاسی اصطلاح بیس قانون اور دلیل کی حکومت کہتے ہیں، کیونکہ بادشا ہت میں بادشاہ ہی

## اسلام اورانسانی حنوق بسده

خودا تھارٹی ہوتا تھا محر ظیفدا یک پہلے ہے طے شدہ قانون کا پابند ہوتا ہے اورا ہے ای کے مطابق چانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ حکومت موام کی فتخب کردہ ہواور ان کی مرضی ہے قائم ہوتو یہ جمہوریت سب ہے پہلے اسلام نے قائم کی ہے۔ البتہ ہماری اصطلاح جمہوریت نہیں بلکہ شورا بیت ہے۔ محر جمہوریت کے دوسر ہے رُخ کی اسلام میں تخبائش ہیں ہے کہ موام اور ان کے فتخب نمائند ہے تمام فیصلوں میں آزاد ہیں اور وہ جو بھی طے کردیں، وہی قانون ہے۔ دوسر ہے فقوں میں پہلے جواتھارٹی بادشاہ کو حاصل ہوتی تھی، جمہوریت میں وہی اتھارٹی پارلیمنٹ ووسر ہے فقوں میں پہلے جواتھارٹی بادشاہ کو حاصل ہوتی تھی، جمہوریت میں وہی اتھارٹی پارلیمنٹ اور موام تیوں کو حاصل ہوگئ ہے، نیکن اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔ وہ حکمران، پارلیمنٹ اور موام تیوں کو حاصل ہوگئ ہے، نیکن اسلام اس کی اجازت نہیں و بتا۔ وہ حکمران، پارلیمنٹ اور موام تیوں کو حاصل ہوگئ ہے، نیکن اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔ وہ حکمران، پارلیمنٹ آز آن میں اسٹ کی پابندر کی خود مختاری' سے تبیر کیا جاتا ہے اور بھی احد اس کی خود مختاری' نے خلاف ہے کہ یہ نیار لیمنٹ قرآن کی خود مختاری' کے خلاف ہے۔ کہ نیار لیمنٹ کی خود مختاری' کے خلاف ہے۔ کہ نیار لیمنٹ کی خود مختاری' کے خلاف ہے۔

پاکتان بنے کے بعد ملک کے تمام مکا تب فکر کے علما مکرام نے ۲۲ دستوری تکات اور قر اردادِ مقاصد کی صورت میں تین اجتہادی اصول طے کیے:

- ٥ ما كيت اعلى الله تعالى كى موكى ، .
- o حکومت عوام کے منتخب نمائند ہے کریں گے،
- o کومت اور پارلیمنے قرآن وسنت کے پابند مول مے۔

بہرحال سیاسی نظام کے حوالہ سے اقوام متحدہ کے طے کردہ اسونوں کے بارے میں ہمارے سے جم کسی صورت سے جمنی بنیادقر آن وسنت پر ہے اور ہمارے ان عقائد پر ہے جن سے ہم کسی صورت میں دست بردار نہیں ہو کے انہیں عالمی اداروں کا اقوام متحدہ کے منشور کے عنوان سے ہم پر مسلسل د باؤ ہے کہ ہم حکومت، دستور و قانون اور پارلیمنٹ کو غرجب کے الڑ سے آزاد کر کے عوام اور پارلیمنٹ کی مطلق خود بحق ارک کے عوام اور پارلیمنٹ کی مطلق خود بحق ارک کے تعوام کی سے جم میں میں۔

#### خلاصه بحث

محترم علاء کرام! میں نے تین چار نشتوں میں آپ دھزات کے سامنے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی چند دفعات پر تیمرہ کیا ہے اور ان تخفظات ہے آگاہ کیا ہے جواسلای عقا کداور قرآن وسنت کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اس بین الاقوامی قانون کے بارے میں رکھتے ہیں۔ بیرے نزدیک اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ کی علمی مرکز میں ایک مستقل کام کے طور پر ایس موضوع کو اختیار کرتے ہوئے جیدعلاء کرام کی ایک فیم اقوام متحدہ کے اس منشور کاشق وارجائزہ اس موضوع کو اختیال کے ساتھ اس بات کو واضح کرے کہ:

- ٥ انسانی حقوق کے اس منشور کی کون کون کون کا بات ہمارے لیے قابل قبول ہے،
- o ہمیں کس کس بات سے اختلاف ہے اور کون ی باتم ہمارے نے قابل قبول نہیں ہیں ،
  - o اختلاف کی وجوه اور ماری ترجیحات کے دلائل کیا ہیں۔

اس کے ساتھ بی اسلامی توا نین کی برتری اورافاویت کو بھی آج کے اسلوب بیل بیان کیا جائے۔ نیری ذاتی رائے ہے کہ یہ منشور نہ سارے کا سارا قابل قبول ہے اور نہ بی پورے منشور کو جائے۔ نیری ذاتی رائے ہے کہ جمن امور بیل ہم کیسر مستر دکر دینا درست ہے۔ ای طرح میری طالب علما نہ دائے یہ بھی ہے کہ جمن امور بیل ہم الل النة والجماعة کے مسلمہ اصول اجتہاد کے دائرے بیل رہتے ہوئے آج کے عالمی عرف اور بین الاقوابی ماحول کے ساتھ ہم آ ہمکی اور ایڈج شمنٹ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے کر یونہیں کرتا چاہیے اور مسائل وامور کے پوری طرح تجزید وتنقیح کے بعد جوموتف واضح ہوکر سامنے آئے، اسے مغرب کے سامنے پوری جرائت کے ساتھ پیش کر کے اس کے لیے عالمی سطح پر لئی اور ذبین سازی کی ضرورت ہے تا کہ ہم اسلام کے بارے بیں عالمی رائے عامہ کی غلط فہیوں کا ازالہ کرسیس اور آج کے ماحول، عالمی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا فریفہ می طور برانجام دے کیس۔

الله تعالیٰ سے دعام کو ہوں کہ وہ ہمیں اس کی تو فیق عطا فرمائیں اور اس کے لیے اسباب و مواقع ہمرات ونتائج اور قبولیت وہرضا ہے بہرہ ورفر مائیں۔ آبین یارب العالمین ۔

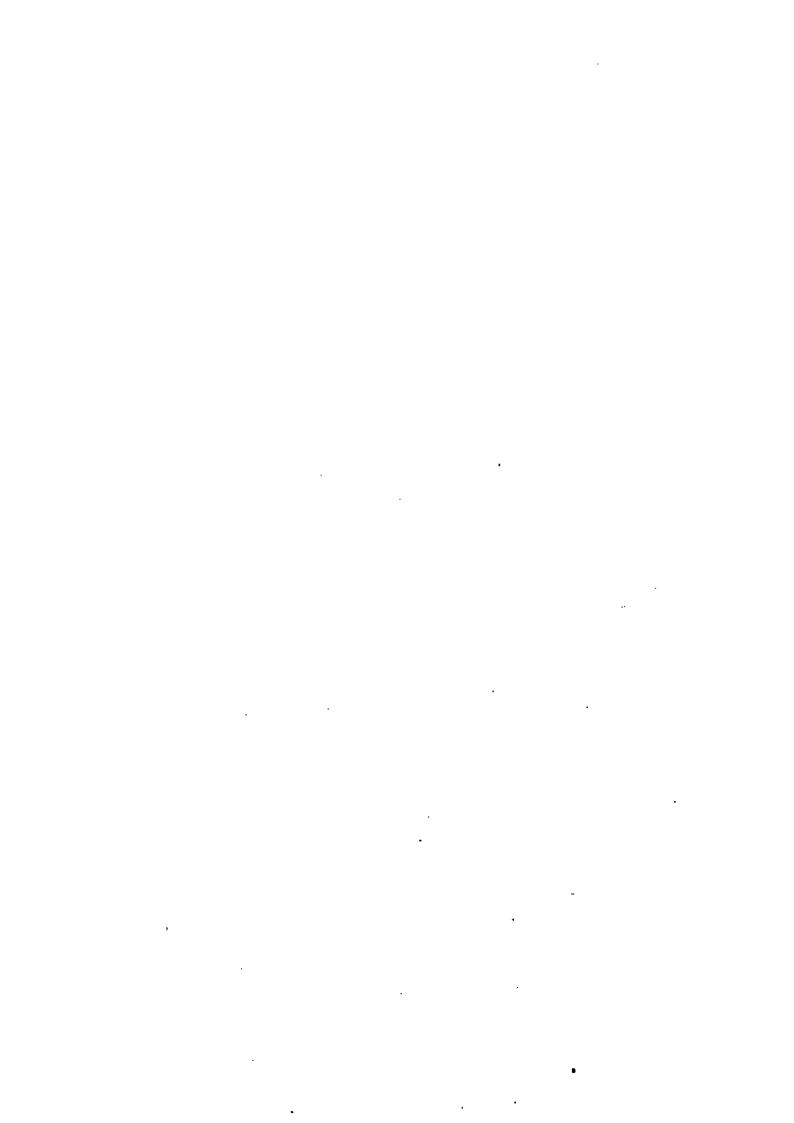

متمير

# اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے منظور کردہ انسانی حقوق کے عالمی منشور کامنن

تمام بی نوع انسان مساوی اور نا قابل تغیر حقوق اور بنیادی آزاد پال کے کرپیدا ہوتے ہیں۔
اقوام متحدہ ہر فرد کے انسانی حقوق کے تحفظ ور تی کا پرچم بلندر کھنے کا تہید کیے ہوئے ہے۔ یہذمہ داری اور وابنتگی اقوام متحدہ کے منشور سے ماخول ہے جس میں انسان کی حرمت ووقار اور بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں دنیا کے وام کے یقین کی تو ثیق کی گئے۔

اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی نے ۱۰ دیمبر ۱۹۳۸ کو 'انسانی حقوق کا عالمی منشور' منظور کر کے اس کا اعلان عام کیا۔

# تمهيدومتن

چونکہ ہرانسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور نا قابل انقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی ،انعماف اورامن کی بنیاد ہے۔

چونکہ انسانی حقوق سے لا پروائی اور اکی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے خمیر کو خت صد ہے پہنچ ہیں اور عام انسانوں کی بلندترین آرزویہ رہی ہے کہ ایک دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقید ہے پر قائم رہی ہے کہ آزادی حاصل ہوا درخوف اور احتیاج ہے محفوظ رہیں۔

چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کوقانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔

# اسلام اورانسانی حقوق بسا۱۱۲

اگرہم بیہیں چاہتے کہ انسان عاجز آ کر جزواستبداد کے خلاف بعناوت کرنے پر مجبور ہوں۔ چونکہ بیضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے۔

چونکدرکن اقوام نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی شخصیت کی حرمت ووقار اورمردوں اورعورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تقدیق کر دی ہے اورموی کی نظامی معاشرتی ترتی کوتقویت دینے اورمعیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔

چونکدرکن ملکوں نے بیعہد کرلیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتر اکٹمل سے ساری دنیا میں اصولاً اور ممثل انسانی حقوق اور بنیا دی آزادی کا زیادہ اسے زیادہ احترام کریں مجے اور کرائیں مے۔

چونکہ اس عبد کی بھیل کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کوسب سمجھ کیس ۔ لہذااب

# جزل أسملي

اعلان كرتى ہے كه:

انسانی حقوق کا عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کامشترک معیار ہوگا تا کہ ہر فرو اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم وہلیغ کے ذریعے ان حقوق آزاد یوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کا رزوائیوں کے ذریعے رکن ممالکوں میں ادران قوموں میں جورکن ملکوں کے ماتحت ہوں منوانے کے لیے بتدریج کوشش کرسکے۔

#### وفعها:

تمام انسان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیعت ہوئی ہے اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا جا ہیے۔

#### وفعهل:

(۱) مجمع ان تمام آزاد يول اور حقوق كالمستحق ب جواعلان من بيان كيد ك بي اوراس

# 

کے حق پرنس، رنگ جنس، زبان، خرجب اور سیای تغریق کایا کسی تم کے عقیدے، توم، معاشرے، دوات یا خاندانی حیثیت وغیره کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔

(۲) اس کے علاوہ جس علاقے سے جو محص تعلق رکھتا ہے، اس کی سیاسی کیفیت کا دائرہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی اختیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہویا تولیتی ہویا نیر مختار ہویا سیاسی اقتدار کے کاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔

دفعهن

بر شخص کواین جان ، آزادی اور ذاتی تحفظ کاحق ہے۔

دفعه (

کو کی شخص غلام یالونڈ می بنا کرندر کھا جاسکے گا۔ نلامی اور بردہ فروشی ، جا ہے اس کی کو کی شکل بھی ہو، ممنوع قرار دی جائے گی۔

وفعه۵:

مستحض لوجسماني اذيت يا ظالمانه انسانيت سوزيا كمشياسلوك ياسز انهيس دى جائے كى۔

وفعهلا:

برخص کاحق ہے کہ ہرمقام پر قانون اس کی شخصیت کوسلیم کرے۔

دفعه):

قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندرامان پانے کے برابر کے حفدار ہیں۔ اس اعلان کے خلاف جوتفریق کی جائے یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے ، اس سب برابر کے بچاؤ کے حقدار ہیں۔

دفعه ۸:

بر شخص کوان افعال کے خلاف جواس وستوریا قانون میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کر کلف

### اسلام اورانسانی حقوق بسیسه اا

كرتے ہول، باافتيارتو مى عدالتول سے موثر طريقے پر جارہ جوئى كرنے كا بوراح بــ

دفعه:

كمى مخف كوعف حاكم كى مرضى بركر فقار ، نظر بند يا جلاوطن نبيس كيا جائے گا۔

دفعه ا:

ہرایک مخفس کو یکسال طور پرخی حاصل ہے کہ اس کے حقوق وفر انفس کا تعین یا اس کے خلاف میں عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمہ کی ساعت آزادادر غیر جانبدار عدالت کے کھلے اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔

وفعهاا:

(۱) ایسے ہر شخص کوجس پر کوئی فو جداری کا الزام عائد کیا جائے ، بے گناہ شار کیے جانے کاحق ہے تاوقتیکہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت ندہو جائے اور اے اپی صفائی پیش کرنے کا پوراموقع نددیا جا چکا ہو۔

(۲) کمی مخص کوکسی ایسے فعل یا فروگز اشت کی بناپر جوار تکاب کے وفت تو ی یابین الاقوامی قانون کے اندر تعزیری جرم شارنہیں کیا جاتا تھا، کسی تعزیری جرم میں ماخو ذنہیں کیا جائے گا۔

وفعيرال

می فخص کی نجی زندگی ، خاتی زندگی ، گھر یار ، خط کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ ہی ایپ کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں مجے۔ برخص کاحق ہے کہ قانون استے حملے یا مداخلت سے محفوظ آرکھے۔

وفعيها:

(۱) ہر مخص کاحق ہے کہاہے ہر ریاست کی صدود کے اندرنقل وحرکت کرنے اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو۔

(٢) برخض كواس بات كاحق ب كدود ملك سے چلاجائے، جا ہے يدملك اس كا اپنا بوادراس

# اسلام ادرانسانی حقوق \_\_\_\_\_ 118

طرح اے ملک میں واپس آ جانے کا بھی حق ہے۔

دفعه ١١:

(۱) محض کوایذ ارسانی سے نیخے سے لیے دوسرے مکوں میں پناہ ڈھونڈ نے اور بناہ ل جائے تواس سے فائدہ اٹھانے کاحق ہے۔

(۲) یون ان عدائتی کارروائیوں سے نیخے کے لیے استعال میں نہیں ال یا جاسکتا جو خالعتا غیر سیای جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہے جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف میں۔

دفعه۵۱:

(۱) بر مخص كوقو ميت كاحق ہے۔

(۲) کوئی شخص محص حاکم کی مرضی پراپی تومیت سے محردم نبیس کیا جائے گا اور اس کی قومیت تبدیل کرنے کا حق دیے سے انکارنہ کیا جائے گا۔

دفعه11:

(۱) بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایس پابندی کے جونسل تو میت یا خدہب کی بنا پر لگائی جائے ، شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح ، ازدواجی زندگی اور نکاح کونے کرنے کے معاملہ میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔

(٢) شادى فريقين كى كمل اورآ زاداندر منامندى سے ہوگى۔

(۳) فاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اوروہ معاسرے اور یاست دونوں کی طرف سے تحفظ کاحق دار ہے۔

زفعه کا:

(۱) ہرانسان کو تنہایا دوسروں سے ل کر جائیدادر کھنے کاحق ہے۔ (۲) کمی شخص کوز بردی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

# 

#### دفعه11:

ہرانسان کوآ زادی فکر، آ زادی ضمیراور آ زادی ند بب کا پوراحق ہے۔اس حق میں ند بب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ ال جل کرعقیدے کی تبلیغ عمل ،عبادت اور ند ہبی رسوم پوری کرنے کی آ زادی بھی شامل ہے۔

#### دفعه1:

ہر خفس کواپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں بیام بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے جاہے، بغیر مکی سرحدوں کا خیال کیے بھم اور خیالات کی تلاش کرے ، انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔

#### دفعه۲:

(۱) ہر خص کو پر امن طریقے پر ملنے جلنے اور المجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق ہے۔ (۲) کمی شخص کو کسی المجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

#### : دفعها۲:

(۱) ہر خمص کواپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آ زادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کاحق ہے۔

(۲) برخص کوایے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کاحق ہے۔

(۳) عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔ بیمرضی وقافو قنا ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے فلا ہر کی جائے گی جوعام اور مساوی رائے دہندگی ہے ہوں سے اور جو نفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریق رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں ہے۔

#### دفعه ۲۲:

معاشرے کے رکز، کا مشت ہے برخض کومعاشرتی تحفظ کاحن ماصل ہے اور بیت بھی کہ وہ ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون سے ایسے اقتصادی،

## اسلام ادرانسانی حتوق \_\_\_\_\_ اا

معاشرتی اور ثقافتی حقوت کو حاصل کرے جواس کی عزت اور شخصیت کے نشو ونما کے لیے لازم ہیں۔ وفعہ ۲۲:

(۱) ہر خص کو کام کاج ، روزگار کے آزادانہ انتخاب، کام کاج کی مناسب ومعقول شرائط اور یے روزگاری کے خلاف شحفظ کاحق ہے۔

(۲) ہمخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی معاوضے کاحق ہے۔

(۳) ہر خص جوکام کرتا ہے، وہ ایسے مناسب ومعقول مشاہرے کاحق رکھتا ہے جوخوداس کے اور اس کے اہل دعیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہواور جس میں اگر ضروری ہوتو معاشرتی تخفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جاسکے۔

(٣) بر مخص کواپیخ مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے کاحق حاصل ہے۔

دفعه ۲۲:

ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے جس میں کام کے مختوں کی حد بندی اور تخواہ کے علاوہ مقررہ و تغول کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔

دفعه۲۵:

(۱) ہر شخص کواپنی اورا ہے اہل وعیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری، بیاری، معذوری، بیوگی، بر حمایا، ان حالات میں روزگار ہے۔ سے محروی جواس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔

(۲) زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی سے بیدا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں ا

دفعه۲۲:

# اسلام اورانسانی حقوق بسی ۱۱۸

(۱) ہر خص کوتعلیم کاحق ہے۔ تعلیم مفت ہوگی کم از کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں۔ابتدائی تعلیم لازمی ہوگ ۔ فنی اور پیشہ درانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انظام کیا جائے گا اور لیافت کی بنا پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔

(۲) تعلیم کامقصدانسانی شخصیت کی پوری نشوه نما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے درمیان کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا ندہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوی کورتی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے برد مائے گی۔

(۳) والدین کواس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کوئس قتم کی تعلیم دی جائے گی۔

#### دفعه ۲۷:

(۱) ہم محص کوتوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے، ادبیات ہے مستفید ہونے اور سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کاحق حاصل ہے۔

(۲) ہر مخص کوئی حاصل ہے کہ اس کے ان اخلاقی اور مادی مفاد کا تحفظ کیا جائے جوا ہے ایسی ملی یا اولی تعنیف ہے جس کا وہ مصنف ہے، حاصل ہوتے ہیں۔

#### دفعه ۲۸:

بر مخص ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حقدار ہے جس میں وہ تمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہو کئیں جواس اعلان میں پیش کردیے گئے ہیں۔

#### دفعه۲:

(۱) ہر محض پر معاشرے کے حقوق ہیں کیونکہ معاشرے میں رو کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانداور پوری نشو ونمامکن ہے۔

(۲) اپنی آزاد یوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں بر مخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو

# اسلام اورانسانی حقوق ..... ۱۱۹

دوسروں کی آزاد یوں اور حقق کوتسلیم کرانے اور ان کا احر ام کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عامداور عام فلاح و بہوو کے مناسب لواز مات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔

(٣) يد حقوق اور آزاد بان كسى حالت مي بهى اقوام متحده كے مقاصداور اصول كے خلاف عمل مين بيس لائى جائستيں۔ مين بيس لائى جائستيں۔

رفعه ٣٠

اس اعلان کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراذ نبیس لی جاستی جس سے ملک، گروہ یا مخص کو کسی ایسی مرگری میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام و سینے کاحتی بیدا ہوجس کا منشا ان حقوق اور آزاد یوں کی تخریب ہوجو یہاں پیش کی گئی ہیں۔

# الشريعها كادمي كوجرانواله كي چندملمي وفكري مطبوعات

الموم الحديث-اصول ومبادي

تحقیقات: فیخ الحدیث مولا نامحد سرفراز خان مغدر یستر تهیب و مدوین: محد عمارخان ناصر

المنشور العام المام تعليمات كأعالى منشور

تدوين متن: محد عمار خان ناصر . توضيى محاضرات: ابوعمار زابدالراشدى

ته جهاد، مزاحمت اور بخاوت (اسلای شریعت اور بین الاتوامی قانون کا تقابلی مطالعه) از: یروفیسر مشتاق احمه

الم متون صديث براحتراضات وافكالات- أيك تحقيق جائزه از: دُانْز محمد اكرم ورك

الم مسلمالون كادين وعمرى تظام تعليم خطبات وعاضرات از: واكرمحموداحمد غازي الم

از:ابوعارزابدالراشدى

الما جناب جاويدا حمد عامدي كے حلقه فكر كے ساتھ الكے على وفكرى مكالمه

از : ابوعارز ابدالراشدي معزامجد اخورشيد احدنديم اذاكر محدفاروق خاك

شون کی مدارس اور عصر حاضر (الشربیدا کادی کے زیرا بہتمام فکری نشستوں کی روداد) بند و بنی مدارس اور عصر حاضر و الشربیدا کادی کے زیرا بہتمام فکری نشستوں کی روداد) مرتب: شبیرا حد خان میواتی

از:ابوعارزابدالراشدى

از: ابومارزابرالراشدى

المراف-وي تعيرك چند ع كوش (مجود مقالات) از:ميال انعام الرحن

از:ابوعمارزامدالاشدى

ازابومارزابدالراشدى

پر برار مشرف کا دورافتدار از: ابوتار الراشدی الله الراشدی

از ابوعمار المراشدي التوام تحده كي عالمي منثور كي تناظر من از ابوعمار دامدالراشدي

دوجن امور میں ہم اہل النة والجماعة کے مسلمہ اصول اجتہاد کے دائرے میں رہتے ہوئے آئے کے عالمی عرف اور بین الاقوامی ماحول کے ساتھ ہم آ ہمگی اورا پڑجشمنٹ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے گریز نہیں کرتا چاہیے اور مسائل وامور کے پوری طرح تجزیرہ وشقیح کے بعد جوموقف واضح ہوکر سامنے آئے، اسے مغرب کے سامنے پوری جرائت کے ساتھ پیش کر کے اس کے لیے عالمی سطح پرلا بنگ اور فربمن سازی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کے بارے میں عالمی رائے عامہ کی غلو نہیوں کا از الد کرسکیس اور آج کے ماحول، علی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو مامی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے الائم کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا فریع ہوئے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا فریع شرح طور پرانجام دے کیسے ۔''

الشريعه اكادمي

www.alsharia.org